



### كتاب كى كتابت كے حقو ق محفوظ میں

| سيرت ابن بشام ﴿ حصر وم                           | ************* | تام كتاب |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|
| مجرعبدا لملك ابن بشام                            | ************* | معنف     |
| مولوى قطب الدين احمرصاحب محمودي (كال تنير)       | ****          | 7.7      |
| سابق تکچرار جا و گھاٹ کالج بلدہ                  |               |          |
| هاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا بور) |               | ٦°t      |
| لعل سار برنترز                                   | *********     | مطيوعه   |

www.ahlehaq.org



## فهرست مضامين



| صفحه | مضمون                                                               |   |
|------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 4    | غز و ہ احد کے واقعات اور نبی کریم مَنْ اَفْتِیْم کے معجز ات         | 0 |
| **   | ايك فمخص جس كانام قز مان تقا                                        | 0 |
| **   | مخير يق يېودې شهادت کا واقعه                                        | 0 |
| ۲۳   | حرث بن سويد بن صلت كابيان                                           |   |
| 10   | عمروبن جموع كاشوق (جذبه)جهاد                                        | 0 |
| ro   | ہندہ بنت عتبہ کا حضرت جمزہ ( ٹیکھئوں ) کی لاش کامُٹلہ کرنے کا واقعہ |   |
| ry   | اورحلیس بن زبان کنانی کی ملامت                                      |   |
|      | جنگ احد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں       |   |
|      | جنگ احدیس جومها جراور انصار شهید ہوئے ان کے نام                     |   |
|      | ان مشرکین کے نام جو جنگ احد میں آتی ہوئے                            |   |
|      | حسان بن ٹابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیاشعار کیے               |   |
|      | کعبہ بن مالک ( ٹی افزوز ) نے بیدا شعار کے                           |   |
|      | يوالرجيع كابيان جس كاوا قعه تاه مين بهوا                            |   |
| ٥٣   | بيرمعو نه کا واقعه                                                  |   |
| ۵۵   | ین نصیر کے جلا وطن کرنے کا بیان جوس ہے میں واقع ہوا                 |   |
|      | 11 V9 12 11 12 12                                                   |   |

| Eu-  | الرت ابن المام المحدوم                                                    | w> |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| صفحه | مضمون                                                                     |    |
| 41   | غزوهٔ دومته الجندل کابیان                                                 | 0  |
| 44   | غزوه خندق اوررحت عالمين (مَنَّافِيَّةُم) كِمعجزات                         | 0  |
| 4    | ينى قريظه كاغرِ وه اورا بولبانه ( ينيَا ينو نه) كى توبه                   | 0  |
| ۸r   | سلام بن الى الحقيق كے قل كابيان (يا) انصار ميں نيكيوں كاشوق               | 0  |
| ۸۵   | عمروبن عاص اورخالد بن وليد كااسلام قبول كرنا                              | 0  |
| ٨٧   | غزوهٔ بی گھیان                                                            | 0  |
|      | غزوهٔ ذی قرد                                                              |    |
| .9 • | غزوهٔ بنی مصطلق                                                           | 0  |
| 91   | ا فك يعنى حضرت ام الموسين عائش ( في الفران ) رتبهت كابيان                 | 0  |
| 99   | حديبيكا واقعه                                                             | 0  |
| 1+1" | بيعت رضوان                                                                | 0  |
|      | صلح کا بیان                                                               |    |
| 1+9  | حدیبیے کی سلم کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو قریش کی قید میں گرفتار تھے | 0  |
| 111  | خيبر پر حضور مَا الْفِيمُ كَي الشكر شي كابيان                             | 0  |
|      | ځيېر کا با تی وا قعه                                                      |    |
| 114  | ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے                          | 0  |
| 111  | اسودراعی کے اسلام اورشہادت کا واقعہ                                       | 0  |
| ITT  | حجاج بن علاط كابيان                                                       | 0  |
| 155  | خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان                                        | 0  |
| 110  | فدك كابيان                                                                | 0  |
| 110  | ان لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور مُلَاثِیَّا کے وصیت فر مائی تھی          | 0  |
| IPA  | حضرت جعفر بن ابی طالب اورمہاجرین حبشہ کے مدینہ تشریف لانے کا بیان         | 0  |
|      | حبشہ میں مہاجرین کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام                            |    |
|      | عمرة القصناء كابيان                                                       |    |

#### www.ahlehaq.org

| £ 0   | يرت اين بشام هه هدس                                                                 | 3 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| صغح   |                                                                                     |   |
| iro.  | غزوهٔ موته کابیان                                                                   | 0 |
|       | ان کے نام جوغز و وَ موند میں شہید ہوئے                                              | 0 |
| 104   | ان اسباب کا ذکر جومکہ پرلشکرکشی کے باعث ہوئے اور ماہ رمضان ۸ ھیں فتح مکہ کا واقعہ . | 0 |
| 100   | عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان                                                 | 0 |
| 100   | فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنانہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جاتا                   | 0 |
| 100   | اور پھر حضرت علی بن ابوطالب کا خالد کی تلا فی کے داسطے روانہ ہونا                   | 0 |
| IDA . | خالد بن ولید کاعزیٰ کے منہدم کرنے کے لئے روانہ ہوتا                                 | 0 |
| IDA   | غز وه حنین کابیان                                                                   | 0 |
| 142   | ان مسلمانوں کے نام جوغز دو حنین میں شہیر ہوئے                                       | 0 |
|       | غزوهٔ طا نَف كا بيان                                                                | 0 |
| 141   | ان مسلمانوں کے نام جوغزوۂ طائف میں شہید ہوئے                                        | 0 |
|       | ہوازن کے مال غنیمت اور قیدیوں کا بیان                                               |   |
| 144   | پیارے مصطفیٰ منافظی کا مقام جعفرانہ ہے عمرہ کے لئے مکد میں آنا                      | 0 |
| 141   | اورعتاب بن اسید کو مکہ کا حاکم مقر رکرنا پھرعتا ب کامسلمانوں کے ساتھ حج کرنا        | 0 |
| 141   | كعب بن زہير كے اسلام قبول كرنے كابيان                                               | 0 |
|       | غز و هٔ تبوک ماه رجب ۹ ه میں                                                        |   |
| MY    | رسول خدامًا في الله بن وليد كوا كيدر دومه كي طرف روانه فرما نا                      | 0 |
| IAA   | غزوہ تبوک ہے واپس آنے کے بعد مسجد ضرار کا بیان                                      | 0 |
| 149   | ان آ دمیوں کا بیان جوغز وہ تبوک میں جانے ہے رہ گئے تھے                              | 0 |
|       | اورمنافقين كاحضورمنا في غامت مين نامعقول عذر                                        |   |
|       | ماہ مبارک رمضان ۹ ھے میں ثقیف کے وفد کا آتا اور اسلام قبول کرتا                     |   |
| FAA   | حضور سُکَافِیْنَم نے جوعبد نامہ بنی ثقیف کولکھ کرویا تھااس کامضمون سے ہے            |   |
| 199   | حضرت ابوبکرصدیق مین اور کا و هیں مسلمان کے ساتھ نج کرنا                             |   |
|       | اور حضرت علی بنی در کوحضور منافظ کا پی طرف سے برأت کا حکم دینے کے لئے مخصوص کرنا    |   |

| Eu.  | الرت ابن برام عام معروم                                                                 | ~~    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه | مضمون                                                                                   |       |
| 199  | درهٔ برأت کی تغییر                                                                      | اورسو |
| PH   | ۹ ہجری کے واقعات کا بیان جس کا تا م سنتہ الوفو د ہے اور سور ہ گنتے کا نزول              |       |
| rir  | بی تمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سورہ مجرات کا نزول                                      | 0     |
| rir  | 7.                                                                                      |       |
| rim  | <del>تابت بن قب</del> یس کا خطبه                                                        | 0     |
| ric  | عامر بن طفیل اور اربد بن قیس کا بنی عامر کی طرف ہے آتا                                  | 0     |
| ۲۱۵  | بنی سعد بن بمر کے وفد کا آنا                                                            | 0     |
| rit  | عبدالقیس کے وفد کا آٹا                                                                  | 0     |
| riz  | بنی حنیفہ کا مسیلمہ کذاب کے ساتھ حاضر ہونا                                              | 0     |
| 114  | بنی طے کے وفد کا حاضر ہونا                                                              | 0     |
| MA   | عدى بن حاتم كا احوال                                                                    | 0     |
| **   | فر ده بن مسیک مرادی کا خدمت عالی میں حاضر ہوتا                                          | 0     |
|      | بی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا                                          | 0     |
| 221  |                                                                                         |       |
| ***  | ضر دین عبدالله از دی کاحضور منگافیتا کی خدمت میں حاضر ہوتا                              | 0     |
| ***  | شاہان حمیر کے ایلحی کا تا مہلے کرحاضر ہو تا                                             |       |
|      | فر دہ بن عمر و جذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ                                       |       |
|      | خالد بن ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرتا                               |       |
|      | ر فاعه بن زید جذا می کا حاضر ہونا                                                       |       |
|      | وفد ہمدان کی حاضری                                                                      |       |
|      | د ونو ل كذا بول يعني مسلم حنفي اورا سود عنسي كابيان                                     |       |
|      | حضور مناهینا کامما لک مغتوحهٔ اسلام میں حکام اورا عمال کوروانه فرمانا                   |       |
|      | مسيلمه كذاب كاحضور مُنْ التَّيْمَ كَيْ خدمت مِين خط بحيجنا اورحضور مَنْ لَيْمَ كَا جواب | 0     |
|      | جية الوداع كابيان                                                                       | 0     |

| w 4   | يرت ابن بشام الله معدوم                                                             | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| صغ    | مضمون                                                                               |                                       |
|       | حضرت على الكافية كاليمن سآت بوئ حضور منافية كس ح من مانا                            |                                       |
| rre . | حضور شاخیت کا اسامه بن زید کو ملک فلسطین کی طرف رواند کرنا                          | 0                                     |
| rmm . | حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْم كما يلجيول كامختلف بادشا موں كے ياس جانا                  | 0                                     |
| ۲۲۵   | كل غزوات كالبمالي بيان                                                              | 0                                     |
| ٢٣٦   | ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور مُنْ النَّیْمِ نے رواندفر مائے                   | 0                                     |
| rmy   | غالب بن عبدالله ليثي كابني ملوح پر جها د كرنا                                       | 0                                     |
| 22    | اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جو حضور مُنافِیق نے روانہ فرمائے              | 0                                     |
|       | زیدین حارشہ کے جذام پر جہاد کرنے کابیان                                             |                                       |
| rr    | زیدین حارشکا بی فزارہ ہے جنگ کرنا                                                   | 0                                     |
| rri . | عبدالله بن رواحه کاغز وه خيبرير                                                     | 0                                     |
|       | عبدالله بن انیس کاغز وہ خالد بن سفیان ٹیج کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                       |
|       | اب چرجم أن فشكروں كا حال بيان كرتے ہيں جن كوحضور منافظ أن دوان فر مايا              |                                       |
|       | بني عنبر پرعيدين حصن كاجها د                                                        |                                       |
| ۲۳۳   | غالب بن عبدالله كاغز وه بني مره پر                                                  | 0                                     |
| rmm . | عمروبن عاص كاغز وهٔ ذات السلاسل برِ جانا                                            | 0                                     |
| rry.  | ا بن ا بی حدر د کاغز و پطن اضم میں اور عامر بن اصبط اشجعی کاقتل ہونا                | 0                                     |
|       | عبدالله بن الي صدر د کاغز و ه رفاعه بن قبیل جشمی کے قبل کے واسلے                    |                                       |
|       | عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف                                          |                                       |
|       | ابوعبيده بن جراح كاغز وه سيف البحر كي طرف                                           |                                       |
|       | عمرو بن امیضمری کا ابوسفیان بن حرب کے آل کے واسطے روانہ ہوتا                        |                                       |
|       | ایذ بن حارثہ کے لشکر کا مدین کی طرف روانہ ہونا                                      |                                       |
| 101   | سالم بن عمير كاغز وہ ابوعفك كے قتل كے واسطے                                         | 0                                     |
|       | عمیر بن عدی خطمی کاغز وہ عصما بنت مروان کے آل کے واسطے                              | 0                                     |
|       | تمّامه بن ا ثال حنفي كا قيدى ہوكرمسلمان ہونا                                        |                                       |
|       |                                                                                     |                                       |

| <~~^ | يرت ابن الحام ٥ هـ ١٧ ٢٠٠٠                                              | 3 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه | مضمون                                                                   |   |
| 100  | حضور مَنْ اللَّهُ عَلَى كَا بِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَالَت كَابِيان | 0 |
| 104  | حضورهٔ الفیظاکی از واج مطهمرات کابیان                                   | 0 |
| 444  | اب پھر حضور مَا اَلْتِ کَا بِیان کرتے ہیں                               | 0 |
| 444  | حضرت ابو بكر صديق هي هؤو كاجماعت ہے نماز پڑھانا                         | 0 |
| 440  | ستيغهٔ بنی ساعده کا واقعه                                               | 0 |
| 14.  | حضورة الفيراكي حجهيز وتكفين اور ذن                                      | 0 |



www.ahlehaq.org

## ميرت ابن بشام ع حدسوم

#### بسوالله الزَّمْنِ الرَّحِيْمِ



## غزوہُ اُحد کے واقعات اور نبی کریم مَثَّالِثَیْمِ کے معجزات



جب مشرکین کو بدر کی جنگ میں ہزیمت فاش نصیب ہوئی۔ اور سرداران قریش مقتول ہوئے بقیہ مغرورین مثل عکرمہ بن ابی جہل وابوسفیان بن حرب وصفوان بن امیدوغیر ہم نے جن کے اقر باءاس جنگ میں محلّ ہوئے تصصلاح کی اور ابوسفیان بن حرب ہے کہا کہ جس قدر مال تجارت تم اپنے قافلہ کے ساتھ لائے ہو۔ہم چاہتے ہیں کہتم اس کومحم مُنافِینو کی جنگ میں صرف کروتا کہ ہم اس دفعہ بڑے پیانہ پر جنگ کا سامان کر کے محمر مُنَافِیْنِ سے اپنا بدلہ لیں اور اپنے تم زوہ دلوں کوراحت پہنچا کیں۔ ابوسفیان اور کل سودا گران نے جن کا مال تقااس بات کوقبول کیا۔ چنانچے خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں لوگوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِعُونَ آمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِعُونَهَا ثُمَّ تكُونُ عَلَيْهِمْ

حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَغَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

"بیشک کفارا پنا مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو اسلام ہے روکیس پس قریب ہے كه تمام مال خرج كردي كے - پھر پچيتا كي كے اور حسرت كريں كے كيونكه اس سے پچھے فائدہ نہ نکلے گا۔ پھر عاجز اورمغلوب موجا کیں گے۔اور کفارجہنم کی طرف استھے کئے جا کیل گئے '۔

جب ابوسفیان نے بیسب اسباب تجارت جنگ میں خرچ کرنا قبول کیا۔ تب سارے قریش اور اہل تہامہاور بن کنانہ وغرہ ہم حضورے جنگ کرنے پرآ ما دہ ہو گئے۔

راوی کہتا ہے ابوعز ہ عمر و بن عبداللہ بھی وہ مخص جس پر حضور مَثَافِیْنَا نے احسان فر مایا اور قید ہے رہائی دی۔جس کا ذکراو پر مفصل ہو چکا ہے کہ اس نے حضور مُنافِق کے عرض کیا تھایا رسول اللہ میں عیال دار اور مفلس ھخص ہوں مجھ برکرم سیجئے اور بغیر فعد ہے ہے رہا فر مائے تو حضور مَثَاثِیْنِ کم نے اس کور ہا کر دیا تھا اور عہد لے لیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دے جواب اس وقت مکہ میں صفوان بن امیہ نے اس سے کہا کہ اے ابوعز وتم ایک شاع شخص ہو۔تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں ضرورشر یک ہو۔اس نے کہامجم مَثَاثِیْنَام نے مجھ پراحسان کیا۔ میں ان کے خلاف کاروائی کرنی نہیں جا ہتا۔صفوان نے کہاا جھاتم اوروں کوآیادہ کروتم خود ہی ہمارے ساتھ چلو۔ www.ahlehaq.org

ا گروہاں ہے تم سیحے وسلامت واپس آئے تو ہیں تم کوغنی کردوں گا۔اورا گرتم مارے گئے تو ہیں تمہاری اولا دکواپنی اولا دے ساتھ پرورش کروں گا ہیں تم ہے عبد کرتا ہوں ابوعز وصفوان کے ساتھ ہولیا اور تھا مہیں جا کر و ہاں کے لوگوں کو قریش کی امداد براس نے خوب ابھارااور جو شیلے اشعار سنا سنا کرحضور سے جنگ کرنے برآ مادہ کیا اورای طرح ہے مسافع بن عبدمثاف بن وہب بن حذافہ بن جمح بنی مالک بن کنانہ میں پہنچااوران کوقر لیش کی ابدا دا در حضور کی جنگ پر آماوہ کیا۔اور جبیر بن مطعم نے اپنے ایک حبشی غلام ہے حس کا نام دحشی تھا بلا کر کہا کہ تو بھی این شکر کے ساتھ جااورا گرتو نے حضرت حمز ہ کوشہید کیا تو میں تجھ کو آ زاد کر دوں گا۔ کیونکہ حمز ہ نے میر ے پچاطعیمہ بن عدی کونٹل کیا ہے۔راوی نے کہتا ہے اس حبشی غلام یعنی وحشی کے یاس جش کا ایک حربہ تھا جو بہت کم خطا كرتا تقااورجس كے لگ جاتا تھا۔ ملك الموت كائجكم ركھتا تھا۔

راوی کہتا ہے قریش اپنا سب ساز و سامان درست کر کے اور تمام قبائل کواییخے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف رواند ہوئے۔اور باہم عہد کرلیا کہ اس و فعہ مقابلہ ہے ہرگز نہ بھا گیس گے۔اورا بوسفیان نے اپنی جور و ہندہ بنت عتبہ کوساتھ لیا ای طرح عکرمہ بن ابی جہل نے ام چکیم بنت حرث بن ہشام کوساتھ لیا اور حرث بن · ہشام نے فاظمہ «فاھیفا ہنت ولید بن مغیرہ اپنی جور و کوساتھ لیا۔ اور صفوان بن امید نے برز ہ بنت مسعود کو جو عبدالله بن صفوان کی مال تھی۔ اور طلحہ بن ابی طلحہ نے اپنی جور وسلافہ بنت سعد بن شہید انصار بیکو ساتھ الیا ب مسافع اورجلاس اور کلاب طلحہ کے بیٹوں کی مال تھی اور بیسب بدر میں تتل ہو چکے تھے اور خناسہ بنت ما لک بن معنرب اینے بیٹے افی عزیز بن عمیر کے ساتھ ہولی یہی عورت مصعب بن عمیر کی ماں ہے اور عمرہ بنت علقمہ جو قبیلہ بی حرث ہے تھی رہمی کشکر کے ساتھ ہولی۔اور ہندہ بنت عتبہ جب وحش کے یاس آتی یا وحش اس کے یاس آتا۔ بیاس ہے کہتی کہا ہے ابودسمہ (بیدوشش کی کنیت ہے) ایسا کام کی جیوجس سے ہمارے دلوں کوآرام پہنچے یبال تک کہ پیشکرای کروفر ہے مدینہ کے مقابل بطن سنجہ میں ایک وادی کے کنارہ پرفر دکش ہوا۔اورحضوراور مسلمانوں کواس لٹنگر کے درود کی خبر پینچی ۔حضور نے فر مایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے خدا اس کی تعبیر بہتر کرے۔ میں نے ویکھا۔ کدایک گائے ذیح کی جارہی ہے۔ اور میں نے ویکھا کہ میری تکوار کی وھارٹوٹ گئی۔اور تیں نے بید مکھا۔ کہکو یا میں نے اپنا ہاتھ مضبوط اور متحکم زرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ پس اس کے تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جھے سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا من اللہ اللہ مایا۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک گائے ذریح کی جارہی ہے۔ گائے سے مرادمسلمانوں کا شہید ہونا ہے۔اورا بنی تکوار میں جو میں نے شکستگی دیکھی۔وہ ایک شخص ہے جومیری ابل بیت سے شہید ہوگا۔

ا بن ایخق کہتے ہیں حضور نے فر مایا اےمسلما تو!اگر تمہاری رائے ہوتو مدینہ میں رہ کرلڑ و۔اگر و ہو ہیں

پڑے رہے تو بری جگہ میں پڑے رہیں گے۔اوراگر ہم پرانہوں نے حملہ کیا تو ہم ان ہے جنگ کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے بھی حضور کی رائے سے موافق تھی اور یہی جا ہتا تھا کہ مسلمان باہرنگل کر نہ لڑیں ۔مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کوشہادت ہے فائز ہونا تھا اور وہ لوگ بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔ عرض کرنے لگے۔ کہ یا رسول اللہ ہم کوساتھ لے کرحضور دشمنوں کے مقابلہ پرچلیں۔ اگر ہم ان کے مقابل نہ جا کمیں گے تو وہ مجھیں گے۔ کہ ہم ان ہے ڈ ر گئے اور ہم کمز ور ہیں عبداللہ بن الی بن سلول نے عرض کیا یا رسول الله میری رائے یہی ہے کہ حضور مدینہ ہی میں قیام فریائیں باہر جا کر مقابلہ نہ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے جب شہر ہے باہر جا کروشمن کا مقابلہ کیا ہے کامیا بنہیں ہوئے ہیں۔اور جب شہرکے اندر ہم وشمن ہے لڑے ہیں ہماری فتح ہوئی ہے پس یا رسول اللہ باہرتشریف نہ لے جائے اگر وہ لشکر وہیں پڑا رہا تو بری حالت میں پڑا رہے گا۔ اوراگر ہم پرحملہ آ ور ہوا۔اورشہر میں تھس آیا ہم لوگ برر د ہوکران کوتل کریں گے اور ہمارے بیچے اورعورتیں ان پر پھر ماریں گی پھران کوسواءاس کے ذلت کے ساتھ بھاگ جائیں اور پچھ جارہ نہ ہوگا مگر وہ لوگ جن کو جہا داورشہا دت کا شوق غالب تھا اسی بات پرحضور ہے مصرِ ہوئے کہ باہرنگل کرمقابلہ کیا جائے یہاں تک کہ حضور نے علاج جنگ اینے جسم پر آ راستہ فر مائی بیدن جمعہ کا تھا اور نما ز کے بعد بیمشورہ قرار پایا تھا اور اسی روز انصار میں ہےا بیک شخص ما لک بن عمر و کا انتقال ہوا تھا حضور نے ان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔ پھرلوگوں میں ہتھیا رنگا کرتشریف لائے اوراب لوگوں کی رائے ملیٹ گئی تھی۔اوریہ کہدرے تھے کہ ناحق ہم نے زبردی کر کے حضور کو باہر نکلنے پر آمادہ کیا ہم کو ایسا نہ جا ہے تھا۔ کہ اسنے میں حضور تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ناحق حضور ہے بجد ہوئے حالا نکہ ہم کواپیا نہ جائے تھا پس حضور شہر ہی میں تشریف رکھیں حضور نے فر مایا نبی کے واسطے بیہ بات لائق نہیں کہ سلاح جنگ ہے آ راستہ ہوکر پھران کو بغیر جنگ کے اتار دے پھر حضورایک ہزارصحابہ کواینے ساتھ لے کرمہ بیزے باہرتشریف لائے اور مدینہ میں ابن ام مکتوم کونماز پڑھانے کے واسطے نائب مقرر کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضور اس ایک ہزارمسلمانوں کےلٹنگر کو لے کر مقام شوط میں جو مدیندا در احد کے درمیان میں ہے پہنچے۔عبداللہ بن ابی ان میں ہے ایک تہائی لوگوں کوساتھ لے کر مدینہ کی طرف واپس ہوا۔ بیسب لوگ منافقین اور اہل شک تضحید اللہ نے ان سے کہا کہ ہم لوگ خواہ مخواہ اسے تمیسَ قتل کرائمیں۔اس ہے ہم کو کیا فائد و۔عبداللہ بن عمر و بن حرام نے ان لوگوں ہے کہا کہا ہے قوم کیا تم خدا کو بھول گئے جواس کے نبی اور اپنی قوم کی ترک یاری کرتے ہو۔ ایسے وقت پر جبکہ وشمن سامنے موجود ہے ان لوگوں نے کہا ہم بینہ سمجھے تھے کہتم جنگ کرنے نکلے ہواگر ہم کو پی خبر ہوتی تو ہرگز ہم تمہاوے ساتھ نہ آتے عبدالله بن عمرو نے جب دیکھا کہ بیلوگ نہیں مانتے اور واپس ہی جاتے ہیں۔ کہااے دشمنان خدا۔خداتم کو

دور کرے عنقریب خداتعالی اپنے نبی ٹی ٹی ٹی آئی آئی کے سے بے پرواہ کردے گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں انصار نے احد کی جنگ ہیں حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر تھم ہوتو ہم اپنے حافا ء یہود سے مدد طلب کریں حضور نے فر مایا مجھ کوان کی کچھ ضرور تنہیں ہے۔

ابن ایکن کہتے ہیں جب حضورمع نشکر کے مقام حرو بنی حارثہ میں پہنچے تو تھوڑے نے اپنی وم جو ہلائی اس سے تکوار کا تسمہ کمل گیا۔اور تکوارنگل پڑی۔ابن ایخل کہتے ہیں حضور فال پینے کو پسند کرتے ہتے اس شخص ے آپ نے فرمایا جس کی وہ مکوارتھی کہا جی مکوار کوسونگھ لے مجھے کومعلوم ہوتا ہے کہ آج ضرور مکواریں تھجیس گی۔ پھرحضور نے اپنے اصحاب ہے فر مایا ایسا کون مخص ہے جو قریب کے راستہ ہے ہم کو نے چلے۔ابوختیمہ نے کہا۔ یا رسول الله میں لے چاتا ہوں اور ابوضیمہ حضور کو بنی حارثہ کی آبادی کے اندرے لے کر نکلا۔ بہاں ایک مخص مراخ بن قتیعلی نام کا باغ تھا میخض اندھااورنہایت بدذات منافق تھا۔ جب اس کوحضور کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تو بیمسلمانوں پر خاک اڑانے نگااور کہنے لگااے محمد اگرتم رسول ہو۔تو ہیں تمہارے واسطے بیہ بات جا ئزنہیں رکھتا کہتم میرے باغ میں ہے گذرواور پھرا یک برتن میں خاک بھرکراس نے کہاا گر میں جانوں کہ یہ خاک محمد کے سوا اور کسی پر نہ پڑے گی تو محمہ پر بھینیک دوں مسلمان اس کے قتل کرنے کو دوڑے حضور کے منع کرنے سے پہلے اپنی کمان ہے اس کا سر پھوڑ دیا اور حضور یہاں ہے گذر کراحد پہاڑ کی ایک گھاٹی میں جا کر تغمبرے اور اپنے لٹکر کی پشت احد کی طرف کر کے فرمایا کہ جب تک میں تھم نہ کروں تم لوگ جنگ نہ کرنا اور قریش نے انصار کی کھیتیوں میں اپنے جانور چرنے چھوڑ دیئے تھے انصار میں سے ایک شخص نے ان جانوروں کوچ تے ہوئے و کچے کر کہا افسوس ہے بن قبیلہ کی کھیتی چرار ہے ہیں۔ پھرحضور نے جب جنگ کا ارادہ کیا تو تیر اندازوں پرعبداللہ بن جبیرکوسردار بنایا۔ان کے کپڑےاس روز بالکل سفید تنےاور بیہ تیرا ندازکل بیجاس افراد تصان کو بھم دیا کہتم سواروں کو تیروں کی ضرب سے ہمار ہے قریب ندآ نے دینا اور تم لوگ بہیں بیٹے رہواور تیر مارے جاؤ کہیں ایبانہ ہو کہ کفار ہماری پشت کی طرف سے نہ آ جا کمیں اورخودحضور نے اس روز دوزر ہیں زیب بدن فر ما ئیں اورا ہے لشکر کا نشان مصعب بن عمیر کے حوالہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ہمرہ بن جندب اور رافع بن خدتی کوحضور نے جنگ ہیں شریک ہونے کی اجازت دی ۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرانداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی ۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرانداز ہے تب آپ ان کو جس را درافع کو تیرا ٹھا اٹھا کر دیا کر ہے گا۔ تب آپ نے اس کو بھی اجازت دی ۔ ان و نوں کی عمراس وقت پندرہ بندرہ سال گی تھی ۔

اورا سامه بن زیداورعبدالند بن عمر بن خطاب اور زید بن ثابت بخاری اور برا ، بن عازب حارثی اورعمرو

بن حزم بخاری اور اسید بن ظہیر حارثی ان سب کو بسبب صغرتی کے واپس کر دیا اور جنگ خندق میں شرکت کی اجازت دی تھی جواس جنگ کے بعد ہوئی ہے۔'۔

ابن ایخی نے کہتے ہیں اور قریش نے بھی اپنے لشکر کو آ راستہ کیا۔ ان کے ساتھ تین ہزار فوج تھی۔ جس میں دوسوسوار تھے لشکر کے میمند پرانہوں نے خالد بن ولید کومقرر کیا اور میسر و پر نکر مدین الی جہل کو۔

حضور نے اپنے صحاب ہے کا طب ہو کر فر مایا کہ بیٹلوار جھے ہے اس کے حق کے ساتھ کون لیما ہے۔ بہت ہے لوگ اس کے لینے کو کھڑے ہوئے گر حضور نے ان کو خدد کی پھرا کی شخص ابود جانہ نام کھڑے ہوئے ہیں کا ساعدہ میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول الٹلا اس مکوار کا حق کیا ہے فر مایا اس کا حق بیہ ہے کہ اس مکوار سے دخمن کواس قد رقل کرو کہ بیٹلوار شیڑ می ہوجائے ابود جانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا حق اوا کروں گا۔ اور ابود جانہ بڑے ہما در اور فنون حرب سے خوب واقف میضان کا قاعدہ تھا۔ کہ جب بیہ جنگ کے واسطے نکلتے۔ تو سرخ عمامہ سر پر باند ھے تھے۔ جس کو دیکھ کرلوگ جان لیتے کہ اب ابود جانہ جنگ کوجاتے ہیں وہ می سرخ عمامہ اس وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے درمیان میں نہا یت شان وشوکت کے ساتھ کھرنے گئے حضور نے ان کے اس تخبر سے چلئے کو دیکھ کرفر مایا کہ اس چال سے خدا تا راض ہوتا ہے سوائے ایسے موقع کے لینی جنگ میں کفاروں کے سامنے اس طرح چلنا جائز ہے۔

این ایخل کہتے ہیں مدینہ کا ایک شخص ابوعام بن شغی بن مالک بن نعمان بی ضبیعہ ہیں ہے مدینہ ہے ہوا گیا تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرہ آوی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ ہے اور بیقر پیش ہواگ کر مکہ چلا گیا تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرہ آوی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ ہے اور بیقر پیش سے کہا کرتا تھا کہ جب میں اپنی قوم ہے جا کر ملوں گا تو ساری قوم میرے ساتھ ہوجائے گی چنا نچہ اب جس وقت اس جنگ کا موقعہ ہوا۔ اور دونوں لشکر مقابل ہوئے تو اس ابوعام نے اپنی قوم اوس کو آواز دی کہ اے گروہ اوس میں ابوعام ہوں۔ اوس کے لوگوں نے جومسلمان ہو گئے ہے کہا ہاں اے فاسق خدا تھے ہے کی آئے کو تھے نہا ابوعام کو دا جب کہتے تھے اور حضور نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا بیٹ تو جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے بیچے میری قوم پرشر کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا بیٹ جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے بیچے میری قوم پرشر کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا بیٹ تے واب سنا تو کہنے لگا کہ میرے بیچے میری قوم پرشر کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا بیٹ تے حاسل انوں سے سخت جنگ کی اور پھران پر پھر کا خام فاس نے دگا۔

ابن آئی کہتے ہیں ابوسفیان نے اپنے لشکر کے علم برداروں سے کہااوران کو جنگ کی ترغیب دلائی۔ کہ اے بنی آئی ہے کہ ا اے بنی عبدالدار بدر کی جنگ میں تم نے ہمارے جھنڈے کو گرادیا۔ جس ہے ہم کو وہ مصیبت پنجی بہیا ور کھو کہ لئنگر کی فتح و فلکست جھنڈے پر موقوف ہے جب تک جھنڈا قائم رہتا ہے لئنگر بھی قائم رہتا ہے اور جب جھنڈا گرتا ہے گئٹر کے بھی ہیرا کھڑ جاتے ہیں۔ پس یا تو تم ٹابت قدمی کے ساتھ جھنڈ ہے کوا تھاؤاور یا تمہارا جھنڈا ہمارے سپر دکروا مطلب تھا۔ ان کے اس جواب کوئ کر بہت خوش ہوا۔ پھر جس وقت گشکروں میں جنگ شروع ہوئی ہندہ بنت عتبہ ابوسفیان کی جورواور سب حورتوں کو اپنے ساتھ لے کردف بجا کرگانے گلی اور مردوں کو جنگ پر ابھارتی تھی۔ چنانچہ ہندہ ہے ہجی تھی۔

وَيُسِهًا بَنِسَى عَبْسِدِ الدَّادِ ضَسِرْبًا بِسَكُلِّ ثَبَسادِ (ترجمہ): ہاں اے نی عبد الدار۔ اینے وشمنوں کوخوب مار مار کر ہلاک کرو۔

اور حضور منافی فی اسی اسی جنگ میں یہ کہتے تھے اکمٹ اکمٹ یہ تول ابن ہشام کا ہے۔ ابن اکلی کہتے ہیں۔ پس السی جنگ مغلوبہ وئی۔ کہا ہے بیگانہ کی پجھ خبر نہ رہی ہر خص اپنے جوش وخروش میں بجرا ہوا تھا۔
کوئی عشق النبی میں جام شہادت کا طالب تھا اور اپنی اس زندگانی فانی سے قرب بر دانی اور رضاء رحمانی میں حیات جاود انی کو بمراتب بہتر بجستا تھا۔ اور کوئی اپنے تو می جوش اور تام آوری کی خاطر جان کھونے کی کوشش کر ما تھا۔ ابود جانہ انصاری نے ایسی شجاعت اور جوان مردی مظاہرہ فر مایا کہ کفاروں کے چھے چھڑا دیے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے جدھررخ کرتے تھے مفیس الٹ دیتے تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بھے سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عوام کہتے ہتے جب ہیں نے حضور سے تلوار ما تکی اور حضور نے بھے کوند دی اور ابود جاند کوعنایت کی تو میرے دل ہیں ایک خیال پیدا ہوا۔ اور ہیں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ہیں حضور کی پھوپھی صفیہ کا فرزند ہوں اور قریش سے ہوں۔ پھر حضور نے بھے کو تکوار کیوں نہ دی ابود جاند ہیں ایک کیا صفت ہے کہ اس کوعنایت کی ہیں بھی دیکھوں گا۔ کہ ابود جاند اس تکوار کا کیا حق اور کرتا ہے پھر ہیں اٹھ کر ابود جاند کے بیچھے ہویا اور ہیں نے دیکھا کہ ابود جاند نے اپنا سرخ عمامہ نکال کر باند ھودیا۔ اس کود کھ کر انصار کہنے گئے۔ کہ اب ابود جاند جنگ کے واسطے تیار ہو گئے اور موت کا عمام انہوں نے نکال لیا۔ اور ان کی جنگ کی بیرعلامت تھی اور بیشعراس وقت کہ در ہے تھے۔

آنَا الَّذِيُ عَاهَدَنِيْ خَلِيْلِيْ وَعَنْ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيْلِ (رَجمه) مِن وه فَعْ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيْلِ (رَجمه) مِن وه فَعْ بين كه خون بها نا مارى فهرست مِن يرا موا ب -

اَنُ لَا اَقُوْمَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ الْكُبُولِ الْصَرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِيكَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِيكَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِيكَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِيكَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهُ اللّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ابن آئی کہتے ہیں پھرجس وقت ابود جانہ نے مشرکین پرحملہ کیا جوسا ہے آیا ای کولل کیا۔ زبیر بن موام کہتے ہیں مشرکین میں ایک شخص ایسا شریر تھا۔ کہ جس مسلمان کوزخی و یکھا اس کوشہید کر ویتا اتفاق ہے ابود جانہ اور اس کا سامنا ہوا۔ زبیر کہتے ہیں۔ میں وعا کر رہا تھا کہ ان دونوں کا مقابلہ ہوجائے۔ چنا نچہ اس نے ابود جانہ پر تملوار کا وار کیا۔ ابود جانہ نے اسکی تلوار کو اپنی ڈہال پر روکا پھر ابود جانہ نے اپنی شمشیر آبدار کا ایسا وار کیا۔ کہ اس کے دوئلڑے ہوگئے۔ زبیر کہتے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیشک خدا ورسول ہی خوب جانے ہیں واقعی ابود جانہ ہی اس کھوار کا حق اوار کیا جان کے دائوں کو نہایت تیزی ہے جنگ پر ابھار رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جب میں نے اس پر تموار افعائی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت ہے ہی میں نے حضور کی تلوار برزگ کی اور خیال کیا۔ کہ اس تلوار سے عورت کو گئل کرنا اس کی کسرشان ہے۔

اور حضرت حمزہ بی ہوند نے بھی بہت سے کفار جہنم واصل کئے چنا نچے ارطا این عبد شرجیل بن عبد مناف
بن عبد الدار جومشر کین کے علم برداروں میں سے تھا آپ کے ہاتھ سے تن ہوا۔ پھر سباح بن عبد العز لمی غیشا نی
جس کی کنیت ابونیار تھی حضرت حمزہ کے سامنے سے گذرا۔ آپ نے اس سے فرمایا اسے ابن مقطعہ میر سے
سامنے اس کی ماں ام انمار شریق بن عمرہ بین وہب ثقفی کی آ زادلونڈی تھی۔ اور مکہ میں عورتوں کے ختنہ کیا کرتی
سامنے اس کی ماں ام انمار شریق بن عمرہ بین وہب ثقفی کی آ زادلونڈی تھی۔ اور مکہ میں عورتوں کے ختنہ کیا کرتی
سامنے اس کی ماں ام انمار شریق بن عمرہ بین وہب ثقفی کی آ زادلونڈی تھی۔ اور مکہ میں عفلام کہتا ہے۔ حضرت
سی ۔ ابونیار حضرت جمزہ کے سامنے آیا۔ آپ نے فورا اس کو آل کیا۔ وحشی بن جبیر مطعم کا غلام کہتا ہے۔ حضرت
محزہ نے میر سے سامنے ابونیار کو آل کیا اور برابرا پی تکوار سے لوگوں کو آل وزخی کرر ہے تھے۔ میں نے اپنے حربہ
کوگردش دی اور جب جمھو کو اس پر پورا اظمینان ہو گیا۔ حضرت حمزہ کی طرف میں نے اس کور ہا کیا اور وہ سیدھا جا
کر ان کے زیر ناف لگا۔ اور دونوں ٹاگلوں کے درمیان سے نکل کرگر پڑا۔ حضرت حمزہ میری طرف متوجہ
ہوئے۔ گرفورا گر پڑے میں تھم ہرارہا۔ آخر جب وہ شینڈے ہو گئے میں نے اپنا حربدان کے پاس جاکرا تھا
لیا۔ اور خیمہ میں آ کر جیٹھ گیا کیونکہ اور کچھ میری ضرورت نہ تھی۔

آ نا ہرگز پچھ بات نہ کرنا بید دونوں شخص کہتے ہیں کہ ہم وحتی کے مکان پر پہنچے۔اور ہم نے ویکھا کہ ایک بڈھا

بعاث کی طرح سے غالیجہ پر ہیشا ہے اور ہوشیار ہے نشہ میں نہیں ہے ہم نے جا کر سلام کیااس نے جواب ویااور

عبیداللہ بن عدی ہے کہا کہ تو عدی بن خیار کا ہیٹا ہے۔عبیداللہ نے کہا ہاں وحشی نے کہا ایک و فعہ جبکہ تو اپنی ماں کا

دودھ پیتا تھا تب میں نے بچھ کو تیری ماں سعد سے کے ساتھ اونٹ پر سوار کرایا تھا۔اور تیرے چیراس وقت میں

نے غور سے دیکھے تھے۔ پس انہیں کو دیکھ کراب میں نے بچھ کو پہچان لیا۔عبیداللہ کہتے ہیں۔پس ہم وحش کے

یاس بیٹھے تھے اور ہم نے کہا۔ہم نمہارے پاس اس واسطے آ سے ہیں کہتم سے حصر سے حزہ کے کی کا واقعہ میں کہ تم نے ان کو کیوں کرشہید کیا۔

وحشی نے کہا ہاں بدواقعہ میں تم ہے ای طرح بیان کروں گا جس طرح کہ میں نے حضور مُنْ الْفِیْزُمْ کے سامنے بیان کیا ہے اور پھروحش نے وہی واقعہ جواد پر مذکور ہوا۔ ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر کہنے لگا حضرت حمز ہشہید کرے میں مکہ میں آیا اور میرے آتا جبیر بن مطم نے موافق شرط کے جھے کو آزاد کر دیا۔ میں مکہ ہی میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضور نے مکہ بھی فتح کرلیا۔ میں طائف میں بھاگ گیا۔ پھر جب حضور نے طا نف بھی فتح کیا اور وہاں کے سب لو گومسلمان ہو گئے۔ بیس پریشان ہوا کہ اب بیس کیا کروں بھی خیال کرتا تھا کہ ملک شام کی طرف بھاگ جاؤں کبھی یمن کی طرف جانے کا خیال کرتا تھا آخراس فکر ہیں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا تجھ کوخرانی ہو۔حضور کی خدمت میں جا کرمسلمان کیوں نہیں ہوسکتا ہے۔ قتم ہے خدا کی جو شخص مسلمان ہوجا تا ہے حضوراس ہے بچھنبیں فر ماتے ہیں ہیں اس مخص سے بین کر حضور کی خدمہ ن چیں مدینہ ہیں حاضر ہوا۔اور حضور کے پس پشت کھڑے ہو کر کھمہ شہادت پڑھنے لگا حضور نے جب جھے کو دیکھا فر مایا کیا وحشی ہے میں نے عرض کیا تی ہاں۔فر مایا بیٹے جا۔اور بیان کر کہ تو نے حمز ہ کو کیوں کرفتل کیا۔ میں نے اسی طرح حضور کے سامنے میدوا قعہ بیان کیا۔جبیبا کہتم دونوں کے سامنے بیان کیا ہے پھر جب میں بیان کر چکا۔تو حضور نے فر ما یا که تخه کوخرا بی هوخبر داراب مجه کوا بنامنه نه د کھلا ئیو۔ پس جب میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو حضور کی پشت کی طرف بیٹے جاتا تھا۔ تا کہ حضور مجھ کونہ دیکھیں۔ جہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مسلمہ کذاب برفوج کشی کی۔ میں بھی اس فوج کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ جب دونوں کشکروں میں جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ تو میں نے ویکھا کہ سیلمہ کذاب ہاتھ میں تکوار لئے ہوئے کھڑا ہے۔ میں نے اپناوہی حربہ جس سے معزت جز ہ کوشہید کیا تھا۔مسلمہ کے سامنے گردش دینا شروع کیا۔اور جب وہ بوری گردش کھا چکا اس وفت اس کو میں نے مسیلمہ کے تکوار ماری اب خدا کو علم ہے۔ کہ ہم دونوں کے حربوں میں ہے کس کے حربہ نے اس کولل کیا۔اگرمیرے حربہنے اس کولل کیا تو ہیمیرے حضرت حمز ہ کافٹل کرنے کا کفارہ ہوگیا۔ کیونکہ جیسے میں نے رسول خدا کے بعد خیرالناس حضرت حمز ہ کوتل کیا۔ایسے بی شرالناس مسیلمہ کذاب کوتل کیا۔ابن آگل کیتے بیں حضرت عمر انکاہ ذر سے روایت ہے اور آپ بمامہ کی جنگ بیس شر بیک تنے فر ماتے ہیں۔ میں نے سنا کہ ایک فخص پکار کر کہدر ہا تھا مسیلمہ کومبنتی غلام نے قبل کیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے کو بیروایت پینچی ہے کہ وحشی پرشراب کی حدیں اس قدر جاری ہوئیں کہ آخر کار دیوان سے بھی اس کا نام خارج کیا گیا۔اور حضرت عمر ہی مندند سے فرمایا کہ قاتل حمز ہ پربیضدا کی طرف سے ایک عذاب ہے وہ بیں جا بتا کہ یہ چین سے بیٹے۔

ائن آئی کہتے ہیں اور احد کی جنگ میں مصعب بن عمیر نے حضور کے ساتھ اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے اور این قرریش نے ان کوتل کیا اور وہ یہ جھتا تھا کہ میں نے حضور کوشہید کر دیا ہے اور ای خیال میں اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محد کوتل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محد کوتل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اپنانشان حضرت علی کوعتا بت کیا اور حضرت علی نے نہایت سرگری سے جہاد کرنا شروع کیا اور بہت سے مسلمان میں آ بے کے ساتھ تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب بازار قل وقال گرم ہوا حضور انسار کے نشان کے نیجے تشریف فرما ہوئے۔
اور حضرت علی کو تھم بھیجا کہ نشان کو گے بڑھاؤ۔ حضرت علی فوراً حسب الارشاد نشان کو لے کرآ گے بڑھے اور فرمایا ہیں ابوالقصیم ہوں ابوسعد بن ابی طلحہ شرکوں کے علم بردار نے آپ کوآ واز دی کہ اے ابوالقصیم میران میں آتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں آتا ہوں۔ اورای دفت آپ میدان میں نشریف لائے۔ ابوسعد نے ایک ضرب آپ پرلگائی آپ نے اس کا حملہ رد کر کے ایک تلوار ماری کہ صاف دو گلڑے کر دیے۔ اور بعض لوگ اس واقعہ کواس طرح روایت کرتے ہیں کہ ابوسعد نے میدان میں آگر آ واز دی کہ کوئی ہے جو میرے مقابل اس واقعہ کواس طرح کی بارآ واز دی۔ جب مسلمانوں میں سے کوئی اس کے مقابلہ کو نہ آیا تب اس نے کہا کہ اے اصحاب تھرتم کہتے ہو کہ ہم میں سے جو تل ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور ہمارے تخالفوں میں سے جوتل ہوتا ہے وہ دوز خ میں جاتا ہے اور ہمارے تخالفوں میں سے جوتل ہوتا ہو وہ دوز خ میں جاتا ہے اور ہمارے تخالفوں میں سے جوتل ہوتا ہو ۔ اس کے مقابل تیں آتا۔ معلوم ہوا کہ تم لوگ جمو نے ہو۔ اگر سے ہوتے تو ضرور میرے مقابل آتے ہیہ بات می کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو ۔ اس کے مقابل آپ کے اور اس کے حملہ کو ۔ اس کے مقابل آپ کے اور اس کے حملہ کو ۔ اس کے مقابل آپ کے اور اس کے حملہ کو کہ کے جو کے وضرور میرے مقابل آپ کے اور اس کے حملہ کو کہ کہتے ہیں ابوسعد کو سعد بن ابی وقاص نے قبل کیا ہے۔ در کر کے ایک وار میں اس کا کام تمام کیا۔ ابن آخل کیتے ہیں ابوسعد کو سعد بن ابی وقاص نے قبل کیا ہے۔

اورعاصم بن ثابت بن انی انی نے مسافع بن طلحہ اور اس کے بھائی جلاس بن طلحہ کو تیر سے آل کیا۔ جس وقت یہ میدان میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں سلافہ نے آ کراس کا سراتی کو دمیں رکھ لیا۔ اور اس سے پوچھا کہ اسے لخت میں ترجی کے تیر مارا۔ اس نے کہااے ماں جس وقت یہ تیر مجھے لگا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا

کہ اس تیرکو لے۔ اور میں ابن ابی افلح ہوں۔ سلافہ اس کی ماں نے یہ ن کرفتم کھائی۔ کہ اگر عاصم کی کھو پڑی

اس کے ہاتھ گئے گی تو وہ اس میں شراب پیئے گی۔ اور عاصم نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ بھی مشرک کو ہاتھ نہ

لگائے گا۔ اور نہ مشرک سے اپنے بدن کو ہاتھ لگوائے گا۔ راوی کہتا ہے اس وقت مشرکوں کا علم بردارعثمان بن

ابی طلحہ تھا اس کو حضرت ہمز ہ نے قتل کیا۔ اور حظلہ بن ابی عامر نے ابوسفیان کود کھے کرائی کی طرف ہملہ کیا۔ گر ہنوز

حربہ نہ کیا تھا جو چھیے سے غفلت میں شداد بن اوس نے ان کوشہید کر دیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ

ہم بارے بھائی حظہ کوفر شے خسل دے رہے ہیں جاؤان کی بیوی سے دریا فت کرو کہ یہ کس حالت میں تھے۔

صحابہ نے دریا فت کیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کو نہانے کی ضرورت تھی۔ گر جہاد کی آواز سنتے ہیں فورا گھر

سے بغیر عسل کے چلے گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ حضور مَنَّا اَیْتِیْ اِن ہا ہے۔ بہتر اور انصل وہ خص ہے جوا ہے گھوڑے کی اگام ہے جس وقت اس کومسلمانوں کے جہاد پر جانے کی آ واز سنائی دیتی ہے فور آاڑ جاتا ہے۔ ابن آمخی کہتے ہیں جس وقت حضور کو حظلہ بن الی عامر کی اس حالت کی خبر ہوئی فر مایا اسی سبب سے فرشتے ان کوشل دے رہے ہیں۔

این آئی کہتے ہیں پھراللہ تعالی نے اپنی نفرت اور فتح وظفر مسلمانوں پر نازل فر مائی۔ چنانچے مسلمانوں نے کفاروں اور مشرکین کو مارتے مارتے ہمگا ناشروع کیا۔اوران کے لشکر کے ٹکڑے ہو گئے۔اورالی ہنو ہمت حاصل ہوئی جس میں پچھشک وشبہہ نہیں۔

ابن آخل کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ہندہ بنت عتب اوراس کے ساتھ کی سب عورتیں بے تعاشابھا گی چلی جاتی ہیں اور کسی چیز کی طرف مز کرنہ دیکھتی تھیں۔ اس شکست کود کھے کروہ تیرا عماز جن کوحضور نے بہاڑ کے درہ میں بٹھایا تھا۔ وہاں سے اٹھ کرائٹکر کی طرف مال غنیمت کے لو شخے کے لا کی سے چل آئے۔ اوراس وقت شیطان نے آ واز دی کہ قرق کی ہوگئے۔ پس اس آ واز کوئن کرمشر کین اس درہ میں سے جواب خالی ہوگیا تھا۔ مسلمانوں پر بلیٹ پڑے۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ مشرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا کہ اتنے بیں عورت عمرہ بنت علقمہ کارثیہ نامی نے آ کر اس جھنڈے کو اٹھا یا پھراس عورت سے یہ جھنڈ اایک جبشی غلام صواب نامی نے لے ابیاس غلام کے دونوں ہاتھ کٹ کئے۔ تب اس نے بیٹے کرا بی ٹانگوں میں اس کو پکڑ لیا۔ یہاں تک کہ یہ مقتول ہوا۔ اور مرتے وقت کہ درہا تھا اے اللہ میں نے اپنی کوشش میں کچھ کسرنہیں کی اور یہ غلام قریش کا آخری علم بردار تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں مشرکین کے اس تملہ ہے مسلمانوں کے کشکر ظفر پیکر ہیں ایک طرح کی درہمی و برہمی

پیدا ہوئی۔ اور واقعی بیدن مسلمانوں کے واسطے پوری آز مائش کا تھا جن کوخدانے چاہا وہ لوگ شہادت سے فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ وشمن کی فوج کا حضور تک گذر ہوا۔ اور عنبہ بن ابی وقاص نے ایک پھر حضور کے چہر ہم مہارک پر مارا۔ جس سے آپ کے اگلے چاروں دانت شہید ہوئے اور ہونٹ زخی ہوا اور سر مبارک بیں بھی جوٹ آئی۔ اور خون تمام چہرہ پر جاری ہوا۔ اور اس وقت حضور نے فر مایا وہ لوگ کیے فلاحیت پاسکتے ہیں جواپ نی کے چہرہ کوخون آلود کریں حالا نکہ ان کا نبی ان کوان کے دب کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے متعلق بی آئی۔ نازل فرمائی:

## ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسعیہ خدری ہے دوایت ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے حضور کو پھر مارا تھا۔ جس سے

آ ب کے دائیں طرف کے نیچ کے داندان مبارک شہید ہوئے اور نیچ کے ہونٹ ہیں بھی جوٹ آئی۔ اور

پیٹانی بھی آ پ کی زخمی ہوئی۔ اور ابن قمہ ملعون نے حضور کے رخسار کو زخمی کیا اور آ پ کے خود کے حلقوں می

یٹٹانی بھی آ پ کی رخساروں کے اندر داخل ہوئے۔ اور مشرکین نے چند گڑھے پوشیدہ کھود سے تھے تا کہ

مسلمان غفلت کی حالت میں ان کے اندر گر پڑیں۔ چنا نچہ حضور انہیں گڑ ہوں میں سے ایک گڑھے میں واقع

ہوئے۔ اور میکاروائی ابوعا مرکی تھی۔ حضرت علی نے حضور کا ہاتھ پکڑا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے آ پ کو سہارا دیا۔

تب آ پ گڑھے سے نکل کرسید ھے کھڑے ہوئے اور مالک بن سان ابوسعید خدری کے والد نے آ پ کو سہارا دیا۔

تب آ پ گڑھے سے نکل کرسید ھے کھڑے ہوئے اور مالک بن سان ابوسعید خدری کے والد نے آ پ کے زخم

عبید اللہ کی شان جی فرمایا جو خص شہید کو زمین پر پھر تا ہواد کھنا جیا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دکھے۔

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبرے روایت کرتی ہیں کدا بوعبیدہ بن جرائ نے جب خود کا ایک حلقہ جو آپ کے رخسار میں چبھ گیا تھا نکالا۔اس سے آپ کے دو دانت نکل پڑے اور جب دوسراً حلقہ نکالا اس سے دوسرے دودانت بھی باہر آگئے۔ چنانجے حضور کے جاروں دانت شہید ہوئے۔

ابن الخق کہتے ہیں جس وقت مشرکین نے حضور کی جانب بہوم کیا۔ تو آپ نے فر مایا۔ کون مخص ہے جو ہمارے واسطے اپنی جان کوفر وخت کر کے جنت کوفر بد لے بیس کر زیاد بن سکن پانچ انصار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر وہ حضور کے پاس آ میااور اس ہوئے اور ایک ایک کر وہ حضور کے پاس آ میااور اس نے مشرکین کو مار مار کر وہاں سے ہٹا دیا۔ حضور نے فر مایا زیاد کو جو مجروح پڑے ہوئے سے میر نے قریب کر دو۔ مسلمانوں نے اُن کوحضور کے قریب کر دیا۔ حضور نے اپنے ہیر پر ان کا سرر کھ لیا اور حضور کے ہیر بی پر سرر کھے مسلمانوں نے اُن کوحضور کے قریب کر دیا۔ حضور نے اپنے ہیر پر ان کا سرر کھ لیا اور حضور کے ہیر بی پر سرر کھے ہوئے ان کی روح پر واز ہوئی۔

يرت ابن برام الم حد ١٠ )

ابن ہشام کہتے ہیں ام ممارہ نسیبہ بنت کعب مار نینہ بھی احد کی جنگ ہیں مردانہ و دلیرانہ خوب لڑائی لڑی۔ چنانچیام سعد بنت سعد بن رہتے کہتی ہیں۔ میں ام ممارہ کے یاس گئی۔اور میں نے کہاا ہے خالہ صاحبہ مجھ کو بتاہیے کہ احدیث آپ نے کیونکہ جنگ کی تھی اور کیا واقعہ در پیش ہوا تھا۔ام عمارہ نے بیان کیا کہ میں صبح کے وفت بیرو تھے چلی۔ کداب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس ایک مشک پانی ہے بھری ہوئی تھی۔ میں حضور کے باس پینچی ۔اوراس وفت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔اوران کی فتح ہو چکی تھی ۔ پھر جب مسلمانوں کی فتکست ہوئی میں حضور کے باس کھڑی ہوئی تکوار اور تیر ہے جنگ کر رہی تھی ۔ یہاں تک کہ میں زخمی ہوگئی۔ پھر میں حضور کے پاس آئی اور آپ کے شانہ پر ہیں نے ایک گہرازخم دیکھا یو چھا کہ حضور بیزخم آپ کوکس نے پہنچا یا۔ حضور نے فر مایا ابن قمند نے خدااس کوخراب کرے۔ پھر جب لوگ حضور کے پاس سے متفرق ہو گئے تو ابن قمنہ یہ کہتا ہوا آیا۔ کہ مجھ کو بتلاؤ محمر منافقتا کہاں ہے۔اگرانہوں نے نجات یا کی تو میں ہر گزنجات نہ یا وَں گا۔ام عمارہ کہتی ہیں میں اور مصعب بن عمیر اور چندلوگ جوحضور کے ساتھ تنھے اس کی طرف بڑھے۔اس نے مجھ پرحملہ کیا یکروہ حملہ مجھ برنہ پڑا۔ میں نے اس پر تکوار کے چندوار کئے گر دشمن خدا دوز رہیں بہنے ہوئے تھا میری تکوار اس يركار گرند ہو كی۔

ابن اکٹی کہتے ہیں۔ابود جاندنے اپنے جسم کوحضور پرڈ ھال بنادیا تھا۔اوران کی پشت میں برابر تیرلگ رہے تھے اور بیر خضور پر جھکے ہوئے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس کفاروں کو تیر مارر ہے تھے سعد کہتے ہیں میں نے ویکھا کہ حضور جھ کو تیرا ٹھاا ٹھا کر دیتے ہیں۔اور فر ماتے ہیں تیر مارمیرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہاں تک کہعض دفعہ حضور نے مجھ کواپیا تیرا ٹھا کر دیا جس میں پھلابھی ندتھا اور فر مایا اس کو مار۔

ابن آخق کہتے ہیں اس روز خود حضور نے بھی تیرا ندازی کی اور پھرحضور مُثَافِیْزُم کی کمان قیادہ بن نعمان نے لے لی۔ چٹانچہانہیں کے باس رہی اور قما دہ کی آئھ کوالی ضرب پہنچی۔جس ہے ان کی آئھ نکل کر رخسار پر آیری حضور منافیق کے بھراس آ نکھ کواینے وست مبارک سے حلقہ میں رکھ دیا۔اس وقت وہ آ نکھ پہلے سے زیادہ سيحج وسالم اورتيز نظر ہوگئ\_

ابن ایخق کہتے ہیں۔انس بن نفرانس بن مالک کے چیا کا گذرطلحہ بن عبیداللہ اورعمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چندلوگوں کے پاس ہوا۔ یہلوگ جیشے ہوئے تھےانس نے ان سے کہاتم لوگ کیوں بیٹے ہو۔انہوں نے کہا۔رسول خدامنا فی او کے اب ہم کیا کریں۔انس نے کہا پھرتم رسول خدا کے بعد زندہ رہ کر کمیا کرو گے جس طرح ان کا انقال ہوا۔تم بھی اسی طرح مرجاؤ۔ پھرانس کفاروں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس قدرار ہے کہ آخر شہید ہوئے۔ انہیں کے نام پر انس کا نام رکھا گیا ہے۔ انس بن ما لک کہتے ہیں اس روز جود یکھا گیا۔تو انس بن نضر میرے بچپا کے جسم ہیں ستر زخم کے نشان تنے اور متفتو لوں ہیں ان کی لاش کو ئی پہچان ندسکا فقط ان کی بہن نے ان کی انگلیوں ہے ان کو پہچپا تا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے چہرہ ہیں تخت زخم آیا۔اور ہیں سے زاکد زخم ان کے اور بدن پر سکے جن ہیں زیادہ زخم ان کی ٹا تک ہیں تھے۔اوران کے سبب سے ان کی ٹا تک ہیں لنگ ہو گیا تھا۔
ابن اسمٰی کہتے ہیں مسلمانوں کی شکست اور لوگوں ہیں حضور کے تل کی خبر مشہور ہونے کے بعد جس شخص نے اول آپ کود کھے کہ بہتا تا وہ کعب بن مالک تھے یہ کہتے ہیں۔ ہیں نے خود ہیں سے حضور کی دونوں آسمیس موجود ہیں ۔ خود ہی ہو جا و بدرسول خدا سمح وسلامت موجود ہیں۔حضور منافی ہم کی اسام فرا مایا کہ خاموش رہو۔

ابن آخق کہتے ہیں جب مسلمانوں نے حضور کو پہچان لیا۔ سب آپ کی طرف آ نے شروع ہوئے اور آپ ان کو لے کر گھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو برصدیت اور عمر بن خطاب اور حضرت شیر خداعلی مرتضی اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام اور حرث بن صمہ وغیرہ بہا دران صحابہ حاضر ہے۔ اور جس وقت آپ گھاٹی کے قریب پہنچے۔ ابی بن خلف آپ کو آ داز دیتا ہوا آیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک مقابلے کو کائی ہے۔ حضور نے فر مایا اس کو میرے سامنے آنے دو چنا نچہ جب وہ حضور کے قریب آیا حضور نے حرث بن صمہ ہے ہتھیا رلے کر اس کو اس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس سے اس طرح ہد گئے جیسے اورٹ کی پشت پر سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اور ابی بن خلف کی گر دن پر آپ نے اس کو مارا۔ اور ابی اس کے صدمہ ہے لز گیا۔ اور گھوڑے یہ سے لڑ کھنے لگا۔

ابن اتحق کہتے ہیں الی بن خالف جب مکہ میں حضور ہے مانا تو کہتا تھا۔ کدا ہے جھ من اللہ ہیں ایک گھوڑا سونا کھلا کر پرورش کر رہا ہوں۔ اس پرسوار ہو کرتم کو آل کروں گا۔ حضور نے فرمایا بلکہ ہیں انشاء اللہ تعالی تھے کو آل کروں گا۔ حضور نے برگرتا پڑتا ہوا گاسیدھا قبل کروں گا۔ اب جو یہ حسیدہ حضور کے ہاتھ ہے اپنی گردن ہیں زخم لکواکرای گھوڑ ہے پرگرتا پڑتا ہوا گاسیدھا قریش کے پاس پہنچا اور کہنے لگا۔ تتم ہے خدا کی محمد نے جھے کو آل کردیا۔ قریش نے کہا تو نے ہمت ہاردی ہے ذخم تو پہنے دائے اور کی ہے دخم کے مان کا کہ ہیں تھے ہو آل کروں گا۔ پس تتم ہو خدا کی محمد نے جھے ہے کہا تھا۔ کہ ہیں جھے کو آل کروں گا۔ پس تتم ہو کو بات ہوجا تا۔ اور اب تو انہوں نے جھے کو زخمی کر دیا اب ہیں ہرگز جا نہیں ہو گئا ہوجا تا۔ اور اب تو انہوں نے جھے کو زخمی کر دیا اب ہیں ہرگز جا نہیں ہو سے تو اس دشمن خدا آئی بن خلف کی روح تا پاک مقام مرف ہیں جہنم کواسی حضور منا نے تیکھ کے دخم کی معرفت روانہ ہوئی۔

پھر جب حضور بہاڑ کی گھاٹی پرتشریف لائے حضرت علی نے پانی بحر کر حاضر کیا تا کہ حضور فالفرائيس مگر

بد ہو کے سبب سے آپ نے نہ بیا۔ اور اپنے چہرہ اور سے خون کو دھویا۔ اور فر مایا اس مخص پر بخت غضب اللی نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی مُنْ اَنْ اِنْ اِلَیْ کے چہرہ کوخون آلودہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ جھ کوجیسی اپنے بعائی عتبہ کے قبل کرنے کی نہتی ۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخی کیا معلم کا نی عتبہ کے قبل کرنے کی نہتی ۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخی کیا تھا۔ مگر جب میں نے حضور کو انٹی تا خدا کا سخت غضب اس پر نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلود کیا۔ بس میں نے اس غضب اللی بی کواس کے واسطے کا فی سمجھا۔

ابن آخل کہتے ہیں۔حضورا پنے چندصی ہے ساتھ پہاڑی گھاٹی پر پنچے تنے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پرحملہ کیا۔اوران کفاروں میں خالد بن ولید بھی تفاحضور منٹی تیکی نے اس وقت دعا کی۔ کہ اے اللہ یہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں۔اور عمر بن خطاب نے چند مہاجرین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا۔اور مارتے مارتے ان کو بھگا دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں پھرحضور نے ایک او نچے پھر پر چڑھنا چاہا گر چونکہ دوز رہوں کے پہننے ہے آپ کا بدن بھاری ہوگیا تھا۔ اس سبب سے آپ اس پر چڑھ نہ سکے ۔ پس طلحہ اس کے نیچے جیٹھ گئے۔ اور آپ طلحہ کی پشت پر کھڑے ہوکراس پھر پر چڑھے اور فر مایا طلحہ نے جنت واجب کرلی کہ دسول خدا کے ساتھ ایسا کام کیا۔
این ہشام کہتے ہیں۔ احد کی جنگ کے دوز حضور منافی کے ظہر کی نماز زخموں کے سبب سے جیٹھ کرا داک اور مسلمانوں نے بھی جیٹھ کرآ ہے جیجے نماز پڑھی۔

ابن اکن کہتے ہیں بعض مسلمان بھاگ کرمدینہ ہاکہ منزل دور منقی بہاڑ کے پاس جا پہنچ۔

ابن اکن کہتے ہیں۔ جس وقت حضور کا النظام مدی جنگ کے واسطے تھریف لے چلے ہیں۔ جبل بن جبار جن کا نام بمان تھا اور حذیفہ بن بمان کے یہ باپ تھے یہ اور ثابت بن وتش اپنے بچوں اور عور توں کو لے کر مدینہ کے باہر چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں آ دمی بوڑھے ہیں۔ اگر آج نہم ہے تو کل ضرور مریں گے پھر چلیں ہم بھی کھاروں کو تی کر کے ہوئے حضور سے کیوں نہ جاملیس۔ شاید خدا ہم کو شہادت نصیب فرمائے۔ پھر یہ دونوں تلواریں پکڑ کر کھاروں پر جا پڑے۔ اور لوگوں بیس رل مل گئے۔ ثابت بن وتش کو تو کھاروں نے شہید کیا۔ اور حیل بن جابر ابوحذیفہ کے باپ کو تا واقفیت بیس مسلمانوں نے شہید کر بیا۔ ویا۔ حذیفہ نے کہافتم ہے خدا کی ہم نے ان کونیس کے بچپانا۔ اور واقعی انہوں نے کہافتم ہے خدا کی ہم نے ان کونیس کوان کے باپ کا خون بہادینا چا ہا۔ حذیفہ نے خدا تم کو معافی کر دیا۔ اس سے حذیفہ کوان کے باپ کا خون بہادینا چا ہا۔ حگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معافی کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کوان کے باپ کا خون بہادینا چا ہا۔ حگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معافی کر دیا۔ اس سے حذیفہ کے قدرو کوان کے باپ کا خون بہادینا چا ہا۔ حگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معافی کر دیا۔ اس سے حذیفہ کے قدرات خداات و درات کے باپ کا خون بہادینا چا ہا۔ حسل کو بی بہت زیادہ ہوئی۔

#### 

ابن اکن کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک شخص حاطب بن امیہ بن را فعہ تھا۔ اس کا بیٹا اس جنگ میں سخت زخمی ہوا۔ نام اس کا پزید بن حاطب تھا اس کواس کے گھر پہو نچا دیا گیا۔ اور سب گھر کے لوگ اس کے پاس جع سے اور اس کی نزع کی حالت تھی۔ مسلمان اس سے کہدر ہے تھے اے حاطب کے بیٹے تجھ کو جنت کی بیٹارت ہو۔ اور حاطب اس لڑ کے کا باب ایک بوڑ ھا منافق تھا۔ اس روز اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ چنا نچے مسلمانوں کواس نے جواب دیا۔ کہ اس کوکس چیز کی تم خوش خبری وے رہے ہو۔ کیا ایس جنت کے ساتھ اس کوفریب دے رہے ہو۔ جس میں حرال کے درخت ہیں۔

# ایک شخص کابیان جس کانام قزمان تھا

ابن ایخی کہتے ہیں انصار میں ایک خص مسافر آیا ہوا تھا بینہ معلوم تھا کہ یہ س قوم ہے ہے اور لوگ اس کو قزمان کہتے تھے۔ جب حضور کے سامنے اس کا ذکر ہوتا حضور فرماتے بیٹخص دوزخی ہے۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو اس مخص نے تن تنہا آٹھ یا سات مشرکین کوئل کیا۔ اور پھر بیخت زخمی ہوا۔ چنا نچہ لوگ اس کواٹھا کر بنی ظفر کے محلّہ میں لائے اور مسلمان اس سے کہنے لگے۔ کہ اے قزمان آج تیری خوب آزمائش ہوئی۔ پس اب تو جنت کی بشارت ماصل کر۔ اس نے کہا بھے کو پھے بشارت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اپنی قوم کی حمایت کے واسطے لڑا ہوں۔ اگر جھے کو بید خیال نہ ہوتا۔ تو میں ہمرگز جنگ نہ کرتا۔ پھر جب اس شخص کے زخموں کی تکلیف اس کو داسطے لڑا ہوں۔ اگر جھے کو بید خیال نہ ہوتا۔ تو میں ہمرگز جنگ نہ کرتا۔ پھر جب اس شخص کے زخموں کی تکلیف اس کو دیا دہ معلوم ہوئی۔ ترکش سے تیر نکال کراس نے خود کشی کرلی۔

# مخیریت یہودی کی شہادت کا واقعہ

ابن ایخی کہتے ہیں احد کے مقولوں میں سے ایک مخیر بی ہے یہ بی نقلبہ بن نیطون میں سے تھا جب احد کی جنگ شروع ہوئی اس نے بہود یوں سے کہا کہ اے گروہ بہودتم جانے ہو کہ شرفان گیا گیا کی مدوکر ناتم پر فرض ہے۔ بہود یوں نے کہا آج ہفتہ کا روز ہے مخیر بی نے کہا ایسے دفت پر پچھ ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر بی نے کہا ایسے دفت پر پچھ ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر بی نے کوار لے کر کفاروں سے مقابلہ کیا۔ اور انبی قوم بہود سے یہ بھی کہددیا۔ کہا گر میں قبل ہوگیا۔ تو میر اکل مال حضرت محد مُثانی ہوگیا۔ تو میر اکل مال حضرت محد مثانی ہوگیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔ حضورت ان کو اختیار ہے جو جا ہیں کریں۔ اور مخیر بی نے کفاروں کو آل کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔ حضورت ان کو اختیار نے جو جا ہیں کریں۔ اور مخیر بی سب سے بہتر تھا۔

لے حرال اسپندیعنی سیاہ دانہ کو کہتے ہیں۔ جوا کثر جنگلوں اور خرابوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے در خت میں نہایت بد بوہوتی ہے اس منافق کا مقصد اس بات ہے جنت کی تحقیر کرنا تھا۔ سیدیلیین مترجم



#### حرث بن سويد بن صلت كابيان

ابن اتحق کہتے ہیں یہ فض منافق تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ احد کی جنگ ہیں شریک ہوا۔ اور موقعہ پاکر فخلت ہیں مجذر بن زیاد بلوی اور قیس بن زید ضبعی کوشہید کر کے مکہ کی طرف ہماگ گیا۔ حضور شائی فیلم نے حضرت عمر کو تھیں ملا۔ اور مکہ عمر کو تھیں ملا۔ اور مکہ عمر کو تھیں ملا۔ اور مکہ عمر کو تیا۔ گر حضرت عمر کو بینیوں ملا۔ اور مکہ عمل قریش ہے جاملا۔ پھراس نے اپنے بھائی موید بن جلاس کے ہاتھ اپنی تو بہ کا پیغام حضور مثل فی آئی ہو بیا اللہ تعالیٰ میں نازل فرمائی :

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

'' خداا یسے نالائفتوں کو کیونکر ہدایت کرے۔اور کس طرح ان کی تو بہ قبول فرمائے جوابیمان لانے اور رسول مَنْ اللّٰیَّیْمُ کے حَقْ ہونے کی گواہی دینے اور بنیات کے ان کے پاس آجانے کے بعد بھی کا فر ہو سمئے خداا یسے خلا لموں کو ہدایت نہیں کرتا''۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھنے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حرث بن سوید نے فقا مجذر بن زیاد کوشہید

کیا۔ قیس بن زید کوشہید نہیں کیا۔ اوراس کی دلیل یہ ہے کہ ابن اسحاق نے قیس بن زید کوا حد کے مقتو اوں ہیں
شار نہیں کیا ہے اور مجذر کو حرث نے اس عداوت سے قبل کیا کہ مجذر نے اس کے باپ سوید کو کسی جنگ ہیں جو
اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہیں ہوئی تھی قبل کیا تھا۔ یہذکر پہلے بھی اس کتاب ہیں گذر چکا ہے پھرا کی روز
صفورا ہے چنداصحاب کے ساتھ مدید ہیں تشریف رکھتے تھے۔ جوسوید بن حرث ایک چارد یواری سے با ہر نکلا۔
اور دو کیڑوں میں اس نے اپنے تیک پوشیدہ کر رکھا تھا۔ حضور نے حضرت عثان کو اس کی گردن مارنے کا تھم
فرمایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• مرایا۔ اور انہوں نے اس کو لکی گیا۔

• میں اس میں اس کے اس کو لکی گیا۔

ابن الحق کہتے ہیں سوید بن صامت کومعاذ بن عفراء نے تیر کی ضرب سے بعاث کی جنگ ہے پہلے تل کیا تھا۔

ابن المحق كہتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے ایک روزلوگوں سے كہا۔ كدكوئی ابيا شخص بتلاؤ۔ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہوا۔ جب لوگ جیران ہوئے اور ان کے خیال میں كوئی ابیا شخص ندآ یا۔ تو ابو ہریرہ سے انہوں نے بوجھا۔ كدآ پ بی بتلائے۔وہ كون شخص ہے ابو ہریرہ نے كہاوہ اصیرم بی عبدالشہل عمرو

بن ثابت بن و ش ہے۔ حصین راوی کہتے ہیں۔ یس نے محود بن اسد ہے کہا۔ اصرم کا واقعہ کیونکر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا۔ اصرم نے اسلام لانے ہے انکار کیا تھا۔ پھر جس روز حضور احد کی جنگ کے واسطے مدینہ سے تشریف لائے اصرم کواسلام کا خیال آیا۔ اور اپنی آلموار لے کرمشر کین پر جاپڑا۔ اور بہت آدمی قل کر کے خود بھی زخی ہوا۔ اور آخر متقولوں کو تلاش کرتے پھر رہے زخی ہوا۔ اور آخر متقولوں کو تلاش کرتے پھر رہے سے۔ جوان کا گذر اصرم کے پاس ہوا۔ اور انہوں نے کہاتسم ہے خدا کی بیتو اصرم ہے۔ پھر اصرم سے لوگوں نے پوچھا۔ کہتم کیونکر آئے اسلام کی رغبت سے یا قوم کی تمایت کے واسطے اصرم نے کہا میں فقط اسلام کی رغبت سے یا قوم کی تمایت کے واسطے اصرم نے کہا میں فقط اسلام کی رغبت سے بیا تو م کی تمایت کے واسطے اصرم نے کہا میں فقط اسلام کی رغبت سے بیا تو م کی تمایت کے واسطے اصرم کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر اس وقت اصرم کی روح خلہ برین کی طرف پرواز کرگئی۔ صحاب نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت اصرم کی روح خلہ برین کی طرف پرواز کرگئی۔ صحاب نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اصرم جنتی ہے۔

## عمروبن جموع كامشركين يرجها دكرناا ورشهيد مونا

ابن آخل کہتے ہیں ہمروبن جورح کی ٹانگ میں لنگ تھا اور ان کے چار بیٹے ہے جو حضور کے ساتھ مثل شیرول کے جہاد کیا کرتے تھے جب احد کی جنگ کا موقعہ ہوا۔ تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ گھر میں بیٹے ہیں ہم جہاد میں جاتے ہیں۔ ان کوشہادت کا شوق غالب تھا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے جھے کو جہاد سے روکتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہوں اور جنت میں اس لنگ کے ساتھ مجروں حضور نے فرمایا اے عمرو بن جموح تم کو خدا نے معذور رکھا ہے تم کو اب تعلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ جب تمہارے باپ کی خوشی ہے۔ تب پھرتم ان کو کیوں روکتے ہو۔ چنانچ بھرو بن جموح نے جہاد کیا۔ اور شہید ہوئے۔

## ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمزہ منی اداغه کی لاش کومملہ کرنے کا بیان

ابن ایخی کہتے ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ اور عورتوں کوساتھ لے کرصحابہ کرام کی لاشوں کے پاس آئی۔ اور ان کے ناک کان انہوں نے کا نے شروع کئے۔ یہاں تک کہ ہندہ نے ان کا نوں اور ناکوں کے ہار بناکرا پنے گلے میں پہنے۔ اور اپناسارا زیورا تا رکروحثی جبیر بن مطعم کے غلام کو حضرت جمزہ کے شہید کرنے کے انعام میں ویا۔ اور حضرت جمزہ کے جگر مبارک کو نکال کراس نے اپنے مند میں لے کر جبایا۔ گراس کونگل نہ کی ۔ تب اس کو ایا۔ اور چھرا یک اور پختر پر چڑھی۔ اور پکار کر چندا شعار مسلمانوں کی جو میں پڑھے مسلمانوں میں سے انگل دیا۔ اور پھرایک اور پختر پر چڑھی۔ اور پکار کر چندا شعار مسلمانوں کی جو میں پڑھے مسلمانوں میں سے

بھی ایک عورت ہندہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس و و تعدان بن ثابت سے فر مایا۔ اے ابن فرید تم ابن الحق کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت حسان بن ثابت سے فر مایا۔ اے ابن فرید تم من رہے ہو۔ کہ ہندہ پھر پر چڑھی ہوئی کیا کیا ہجو کر رہی ہے۔ اور حضرت عمز ہ کی لاش کے ساتھ ہو گتا خیاں اس نے کی ہیں۔ ان کے گیت بنا کر گار ہی ہے۔ تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے۔ حسان نے کہا ہاں میں اس وقت ایک ٹیلہ پر سے دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت عمزہ کی طرف وحثی نے اپنا حربہ بھینکا ہے۔ اور میں کہدر ہا تھا۔ کہ یہ کوئی نیا حربہ ہے۔ عرب کے ہتھیا روں میں سے تو رہنیں ہے۔ اے عرتم بھی سے بیان کرو۔ کہ یہ عورت کیا کہدر ہی ہے حضرت عمر میں ہونہ نے حسان کو ہندہ کے اشعار سنائے۔ پھر حسان نے اس کے جواب میں بہت سے
اشعار کیے۔ جن میں اس کو نہایت ذکیل اور خوار اور شرمندہ کیا ہے۔



این اکن کی فوج کی سردارتھ جو قریش کی مدد کو آئے تھے بیابوسفیان کے پاس سے گذرااوراس نے دیکھا ان مختلف قبائل کی فوج کا سردارتھا جو قریش کی مدد کو آئے تھے بیابوسفیان کے پاس سے گذرااوراس نے دیکھا کہ ابوسفیان حضرت جزہ کی لاش کے جڑہ ہیں اپنائیز ہاررہا ہے۔اور کہتا ہے تو نے مزہ چکھا۔ صلیس ۔ پکار کر کہا اے بنی کنانہ دیکھ ویہ قریش کا سردار ابوسفیان اپ چپا کے بیٹے جزہ کے ساتھ کیا بیہودہ حرکت کر رہا ہے۔ ابوسفیان نے صلیس سے کہا تھے کو خرابی ہو میری بات کو ظاہر نہ کر۔ بیہ جھ سے ایک خلطی ہوگئی ہے پھر جب ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک شلم پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ بیرکام بہت ایجھے ہیں۔ لڑائی ہمارے تمہارے درمیان ہیں مشل ڈول کے ہے۔ بھی تمہارے ہاتھ ہیں بھی ہمارے ہاتھ ہیں۔ یہ جنگ بدر کی جنگ کے بدلہ ہیں ہوئی ہے۔ پھر کہا اے ہمان اپنے دین کو غالب کر حضور نے ابوسفیان کا بیرکلام من کر حضرت عمر کے بارک ہو خداعز وجل غالب اورائلی ہے ہمارے اور تمہارے مقتول دو زخی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو یہ جواب برابر نہیں ہو کئے ۔ تمہارے مقتول دو زخی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو یہ جواب دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے

ل باتھ۔ بیر۔ تاک۔ کان کاٹے کومٹلہ کرنا کہتے ہیں۔

م میل دوبت جوکعبہ کے اعدر کھار ہتا تھا اور قریش اس کی پرستش کرتے تھے۔

پاس کئے۔ اس نے کہاا ہے عربی تم کو خدا کی تئم ویتا ہوں۔ بچ بتاؤ۔ کہ محمد اس بنگ بیل ہمارے ہاتھ ہے تن ہوں ہوئے یا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں وہ تو تشریف رکھتے ہیں اور تیری با تعمی سب سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہاا ہے عمر بیل تمہاری بات کوابن قمر کی بات ہے زیاوہ معتبر جانتا ہوں وہ کہتا تھا کہ بیل نے محمد کوتن کر دیا ابن قمرے کا نام عبداللہ تھا۔ پھر ابوسفیان نے پکار کرمسلمانوں سے کہا کہ تبہارے لوگوں کے قبل ہونے نہ بیل خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ بیل نے ان کے قبل کرمسلمانوں سے کہا کہ تبہارے لوگوں کے قبل ہونے نہ بیل خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ بیل نے ان کے قبل کرنے کا تکم دیا نہ ان کے قبل سے نعم کیا۔ پھر اس کے بعد ابوسفیان نے آواز دی کہ اب ہماری تبہاری جنگ آئندہ سال بدر ہیں پھر ہوگی۔ حضور نے اپنے صحابہ بیل سے ایک شخص سے فر مایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں پختہ وعدہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فر مایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں پختہ وعدہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فر مایا کہ تم جاکر دیکھو کہ یہ شرکین اب کی طرف کا قصد کرتے ہیں آیا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مہ یہ بیل کہ بین ہیں جملہ کرتے ہیں۔ قبلہ کو چانا ہوں ان کو پورا کو پورا کو جواب دو بہت ان کے مقابلہ کو چانا ہوں ان کو پورا کو بیری کیا در چکھاؤں گا۔

حفزت علی فرماتے ہیں۔ ہیں مشرکین کودیکھنے گیا۔ اور ہیں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اوتوں اور گھوڑوں کو آگے لے کر مکہ کا راستہ لیا۔ مشرکین کے دفع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے مقتول تلاش کرنے لئے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسافخص ہے جو سعد بن ربھ کی جھے کو فبر لا دے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ انسار میں سے ایک فخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور دیکتا ہوں کہ سعد کہاں ہے۔ پھر بیانساری سعد کو مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے آئے دیکھا تو سعد فخی ہوئے پڑے تھے اور ایک رقم جان باتی تھی۔ انساری کہتے ہیں۔ میں نے کہا اے سعد حضور نے جھے کو تمہاری تلاش کے واسطے بھیجا ہے کہ میں تم کو دیکھوں کہتم زندہ ہو یا مردہ۔ سعد نے کہا میں مردوں میں ہوں تم حضور سے میر اسلام کہنا اور کہنا کہ سعد بن رہی عوض کرتا ہے۔ کہ یا مردہ۔ سام کہنا۔ اور کہنا کہ سعد بن رہی تھی ہے کہتا ہے۔ کہ اگرتم میں سے ایک فخص بھی زندہ و تو م کو میری طرف سے ند دی ہو۔ اور پھرا پئی وہ ماری طرف سے ند دی ہو۔ اور پھرا پئی ارب کی امت کی طرف سے ند دی ہو۔ اور پھرا پئی رہے کا۔ اور رسول خدا کو کئی آسیب دشمن سے پنچے گا۔ پس تمہاراعذ رخدا کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ یعنی آگرتم میں سے ایک فخص بھی زندہ کی جانے ہی اور سول خدا کو کئی آسیب دشمن سے پنچے گا۔ پس تمہاراعذر خدا کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ یعنی آگرتم میں سے ایک فخص بھی زندہ کرنی جانے۔ اور میل نے حضور سے آگر میں سے ایک فخص بھی زندہ کرنی جانے۔ انساری کہتے ہیں پھرای وقت سعد بن رہی نے انتقال کیا۔ اور میں نے حضور سے آگر میں سارادواقعہ بیان کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روز ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔ اور دیکھا کہ ایک لڑکی کم من حضرت ابو بکر کے سینہ پر بیٹھی ہے اور ابو بکر اس کو پیار کر رہے ہیں۔ اس شخص نے بوجیعا بیکس کی لڑکی ہے حضرت ابو بکر نے فر مایا بدائر کی مجھے سے بہتر مخفص سعد بن رہیج کی ہے۔ جن کوعقبہ کے روز حضور نے نقیب بتایا تھا۔ اور بدر کی جنگ میں شریک متھے۔ پھرا صد کی جنگ میں شہید ہوئے۔

این اتحق کہتے ہیں۔ پھر حضور حضرت جمزہ کی لاش ڈھونڈ ھے تشریف لائے۔ اور میدان کے بچ ہیں۔ دیکھا کہان کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ اور جگر با ہر نگلا پڑا ہے۔ اور ناک کان کاٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس حالت کو طاحظہ کر کے فر مایا۔ کہا گرصفیہ کور نج نہ ہوتا۔ اور نیز میر سے بعدلوگ اس کو دستور نہ بنا لیتے۔ تو ہیں ان کی لاش کو یو نہی چھوڑ ویتا تا کہ در ندے اور جانور کھا لیتے۔ اور اگر خدانے کی جنگ ہیں جھے کو قر کیش پر غالب کیا۔ تو ہی ضروراس کے کوش ہیں ان ہی تمیں آ دمیوں کو مُنگہ کروں گا۔ جب مسلمانوں نے حضور کا اس قدر رنج و طال حضرت جمزہ کی حالت پر دیکھا تو کہنے گئے کہا گر ہم کو خدانے کسی وقت قر کیش پر غالب کیا تو ہم اس کو ایسامُنگہ کریں گے کہ عرب ہیں ہے کسی نے ایسامُنگہ کریں گے کہ عرب ہیں ہے کسی نے ایسامُنگہ نہ کیا ہوگا۔ اور حضور نے حضرت جمزہ سے کا طب ہو کر فر مایا کہ تمہارے انتقال کا سارنج جھے کو بھی نہ چہنچ گا۔ ہیں بھی ایسی جگہ کھڑ انہیں ہوا۔ جہاں اس جگہ سے زیادہ جھے کو غیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرا نیل نے جھے کو فبر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں کھے گئے ہیں۔ جمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں کھے گئے ہیں۔ جمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں کھے گئے ہیں۔ جمزہ بن عبدالمطلب خداؤر سول کے شیر ہیں۔

راوی کہتا ہے حضور منگافی کے اور حصرت حمز ہ اور ابوسلمہ بن عبدالاسد آپس میں دودھ بھائی تھے۔ تو بیہ ابولہب کی لونڈی نے ان تینوں کودوَدھ پلایا تھا۔

ابن عماس ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضو کے اس خصہ اور کا فروں ہے انتقام لینے کی نسبت ہے آیت نازل فرمائی :

﴿ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَيَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ وَاصْبِرُوَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَنُحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾

"لین اگرتم بدلدلوتوای قدر بدلدگوجس قدر که تمهارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اور اگرتم مبر کرو۔ تو مبر کر نے والوں کے واسطے بہتر ہے۔ اور اے رسول تم مبری اختیار کرو۔ اور تمہار اصبر نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ اور تم ان پر رنجیدہ نہ ہواور ندان کے طریعے گئی میں رہو'۔

پس حضور نے معاف کردیا اور صبر فر مایا اور مُنگہ کرنے ہے منع کیا۔

سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور نے جس جگہ وعظ فر مایا و ہاں ضرور ہم کوصدقہ دینے کا تھم کیا اور مُثلّہ ہے منع فر مایا۔

ابن عباس کہتے ہیں حضور نے حضرت حمز ہ کوایک جا دراڑ ہانے کا تھم کیا پھران پر نماز پڑھی اور سات

تکبیریں کہیں پھراور مقتول لالا کر حضرت تمزہ کے پاس دکھے گئے۔ان پر بھی حضور نے نماز پڑھی یہاں تک ای
طرح سے حضرت تمزہ پر بہتر نمازیں پڑ ہیں۔ پھر صفیہ حضرت حمزہ کی حقیق بہن آ کیں تا کہ اپنے بھائی کی صورت
دیکھیں حضور نے ان کے بیٹے زہیر سے کہا کہ تم اپنی مال کوالٹا پھیر دوتا کہ وہ تمزہ کی بیدحالت نہ دیکھیں۔ زہیر
نے جاکراپنی ماں صفیہ سے کہا کہ حضور فرماتے ہیں تم الٹی چلی جاؤ۔ صفیہ نے کہا کیوں۔ ہیں نے سا ہے کہ
میر سے بھائی کومثلہ کیا ہے بیدخدا کی راہ میں ہوا ہے ہیں اس پر صبر کروں گی۔ زبیر نے آ کر حضور سے عرض کیا۔
حضور نے فرمایا اچھا صفیہ کو آ نے دو۔ چنانچہ صفیہ آ کیں۔اور حمزہ کو دکھے کران پر نماز پڑھی اور ان کے واسطے
دعائے مففرت کر کے چلی گئیں۔ پھر حضور نے تھم دیا اور حضرت حمزہ وفن کئے گئے۔

عبداللہ بن جمش کے گھر کے لوگوں کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جمش کا بھی مثلہ کیا تھا گر پیٹ ان کا جا ک نہیں کیا تفاحضور نے ان کو بھی حضرت تمزہ کے ساتھ ایک بی قبر میں دفن کیا۔ بیدوایت میں شئے انہیں لوگوں سے سی ہے اور کسی سے نہیں سی اور عبداللہ بن جمش امیمہ بنت عبدالمطلب کے جیٹے اور حضرت تمزہ کے بھا نجے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے مفتولوں کو مدینہ میں لے آئے تھے اور وہیں دفن کیا تھا گر پھر حضور نے منع فرمادیا تفاکہ شہیدوں کو وہیں دفن کر وجہاں وہ شہید ہوئے ہیں۔

جب حضور مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ حضور کی گئی نے قر مایا ہے کہ جو محض راہ خدا میں زخمی ہو **کا خدا قیامت کے** روز اس کوا ٹھائے گا اور اس کے زخم ہے خون بہتا ہو گارنگ خون کا ہو گا اور خوشبومشک کی ہوگی۔

اور حضور من النظیم نے جس وقت مقتولوں کے دفن کرنے کا تکم دیا۔ فرمایا کے عمرو بن جموح اور عبداللہ بن عمرو بن حرام کود کچے کرایک قبر میں دفن کرو۔ کیونکہ بیددونوں دنیا میں دوست تنھے۔

پھر جب حضور مدینہ بین تشریف لائے۔ تو حمنہ بنت جحش کولوگوں سے اپ عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر پہنچی۔ کی خبر پہنچی حمنہ نے اناللہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھران کے ماموں حضرت جمز وکی شہادت کی خبر پہنچی۔ تب بھی انہوں نے اناللہ اور استغفار پڑھی۔ پھران کے ضاوند مصعب بن عمیر کی شہادت کی ان کوخبر پہنچی تب یہ جین ہوگئیں۔ اور رونا شروع کیا حضور نے فر مایا عورت کواپنے خاوند کا ایک خاص رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ جمنہ کود یکھا کہ بھائی اور ماموں کی خبر سے اس قدر بے چین نہوئیں ہوئیں جو کیس کے خاوند کی خبر سے بے چین ہوئیں۔

اور پھر حضور بن عبدالاشبل وغیرہ انصار کے قبیلوں کے گھروں پر سے جب گذر ہے اور نوحہ وگریہ کی آ واز حضور کے کان میں آئی تو خود حضور بھی رونے گئے اور فرما یا حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے یہ ن کر سعد بن معاذ اور اسید بن حظیر جب بی 'نبدالاشبل کے گھروں میں پہنچ تو ان کی عور توں کو حضرت حمزہ پر رونے کے واسطے بھیجا۔ جب حضور نے ان عور توں کے رونے کی آ واز سنی فرمایا انصار پر خدار حم کرے یہ لوگ بڑے ہمدرو جب ران عور توں کو جا ہیں جلی جا کیں۔

روایت ہے کہ مدینہ میں حضور ایک عورت کے پال سے گذر ہے اور لوگوں نے اس عورت کوال کے بھائی اور باپ اور حضور کہاں ہیں لوگوں نے اشارہ کر کے بھائی اور باپ اور خاوند کے شہید ہونے کی خبر سنائی عورت نے کہا اور حضور کہاں ہیں لوگوں نے اشارہ کر کے بتلا یا کہ بخیر و عافیت وہ جارہ ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے حضور کو د کھے لیا تو کہا کہ آپ کے بعد ہرایک مصیبت چھوٹی ہے یعنی سب سے زیادہ ہم کو حضور کی صحت وسلامتی مطلوب ہے۔

ابن آئی کہتے ہیں پھر جب حضورا ہے دولت خانہ ہیں تشریف لائے تواپی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو اپنی آلوارعنا بیت کی اور فر مایا اس پر سے خون دھوڈ الو۔ کیونکہ اس نے آج مجھے کوخوب اپنا جو ہر دکھایا ہے۔ اور حضور کی اس تکوار کا نام ذوالفقارتھا۔ پھر جب حضرت علی نے بھی اپنی تکوار حضرت فاطمہ کودی اور کہا کہ اس کو بھی دھوڈ الو۔ کہ اس نے آج خوب اپنا جو ہر دکھایا ہے حضور نے فر مایا اگرتم نے آج جنگ میں خوب جو ہر دکھایا ہے۔ آتو ابود جانداور مہل بن حفیف نے بھی تمہارے ساتھ خوب جو ہر دکھا دیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کدا صد کی جنگ کے روز ایک نیبی آ واز آئی۔ لا سیف الله ذُو الْفِقَارِ وَلا فَتٰی اِلاَّ عَلِیْ.

' العین نہیں ہے کلوار مگر ذوالفقار اور نہیں ہے کوئی جوان مگر علی''۔

اور پھرحضور نے حضرت علی ہے فر مایا۔ کہ شرکین اب ہم کوالیں مصیبت نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ خدا ہم کو فتح نصیب فر مائے گا۔

ابن الخق كہتے ہیں احد كی جنگ ہفتہ كے روز ہوئی تھی۔ جب اتو ار كاروز ہوا تو حضور نے تھم دیا اور یہ دسویں تاریخ ماہ شوال كا ذکر ہے كہ سب لوگوں كود ثمن پر حملہ اور ان كا تعاقب كرنے كے واسطے جمع كیا جائے اور تھم دیا كہ جولوگ كل كی جنگ ہيں ہمارے ساتھ شريك ہتھ وہى آئ ہھى حاضر ہوں۔ كوئى نیا فخف نہ آئے۔ جبار بن عبد اللہ نے عرض كیا یا رسول اللہ كل كی جنگ ہيں مير ہے والد نے جھے كوميرى سات بہنوں كے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ کہتا تھا كہ اے فرزند جھے كواور تجھ كو یہ نہ چا ہے كہ جہا دكو ترك كریں اور نہ ہيں تھے كوحضور كے ساتھ جہاد كرنے ہے زیادہ عزیز ركھتا ہوں گر تو اپنی بہنوں كے پاس کھنی مردنیں ہے۔

اس مجبوری ہے حاضر نہ ہوسکا۔ آج مجھ کو اجازت دیجئے۔حضور نے ان کو اجازت دے دی اور بیرحضور کے ساتھ ہو گئے اور اس مرتبہ حضوراس واسطے نکلے تنے تا کہ دشمن مید نہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو فکلست دے دی اور اب مسلمان ہمارامقابلہ ہیں کر سکتے۔

بن عبدالاشبل میں ہے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اور میر اایک بھائی ہم دونوں احد کی جنگ میں زخمی ہو کئے تھے۔ جب ہم نے حضور کے منادی کی آ دازی کہ لوگوں کو دشمن کی طرف جانے کے واسطے بلاتا ہے ہیں نے اینے بھائی سے کہایا اس نے مجھ سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جہاد حضور کے ساتھ کا ہم سے فوت ہوتا ہے۔اور ہم بخت زخمی ہیں اور کوئی سواری بھی یا سنہیں ہے۔جس پرسوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں پھر آخر ہم دونوں ہمت کر کے حضور کے ساتھ چلے اور میرازخم میرے بھائی کے زخم سے ملکا تھا جب اس سے چلانہ جاتا۔تو میں اس کوسہارا دے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ای طرح ہم اس جگہ تک پہنچے جہاں تک سب مسلمان مھے تھے۔ حضور مَنْ الْفِيْزَامِ نِهِ مشركِين كابيدتنا قب مدينه ہے آئھ ميل مقام حمراء الاسد تک کيا تھا اور مدينه ميں ابن کتوم کوچھوڑ گئے تھے۔اور پیرمنگل بدھ تین روزیہاں مقام کیا پھریدیندوا پس چلے آئے اور جس وقت کہ آپ مقام حمراء الاسدى بي من تنص معبد بن ابي معبد خز اعي حضور كے ياس سے گذرا۔ اور بياس وقت مشرك ہي تھا کہنے لگا۔اے محمرتمہارے اصحاب کے شہید ہونے سے ہم کورنج ہوا۔اور ہم بدچاہتے ہیں کہ خداتم کو بعافیت ان میں قائم رکھے پھریےحضور سے رخصت ہوکرا بوسفیان ہے جا کر ملا۔ وہ اس وقت مقام روحاء میں اتر اہوا تھا اور حضور کی طرف واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور کہدر یا تھا۔ کہ ہم نے محمد کے بڑے بڑے بڑے اصحاب کو مار ڈ الا۔اب جوتھوڑ ہے بہت باقی ہیں۔ان کوبھی ماراس جھکڑ ہے ہی کو یا ک کریں۔ کداتنے ہیں ایوسفیان نے معبد کود یکھا یو چھاا ہے معبد کیا خبر لائے معبد نے کہا محمد اسے اصحاب کو لے کرتمہاری تلاش میں نکلے ہیں۔اور اس قدراشکر جرار وخون خوار ساتھ ہے کہ ایبا ہیں نے نہیں ویکھا۔ اور بہت ہے ایسے لوگ ہیں۔ جواحد ہیں ساتھ نہ تھے اور وہ احد کی غیر حاضری پر پر پتار ہے ہیں اور شرمندہ ہیں اور تم پر نہایت غضب ناک ہور ہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہاا ہے معبد ریتو کیا کہ رہا ہے معبد نے کہا ہیں بچے کہتا ہوں۔ اگر تھے کو یقین نہیں ہے۔ تو خودسوار

استیصال کردیں گے معبد نے کہا میں تو تجھ کو بیدرائے نہیں دیتا کہ تو حملہ کر ہے۔

پر ابوسفیان کے پاس سے بی عبدالقیس کے چندسوار گذرے ابوسفیان نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو۔انہوں نے کہا ہم مدینہ جاتے ہیں ابوسفیان نے کہا کس واسطے انہوں نے کہا کچھ فلدخر بدنا ہے۔اس فے کہا تم مدینہ جاتے ہیں ابوسفیان نے کہا تم میرا ایک پیغام بھی محمر منافظ تا ہے جہتے وہ گے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔ تو ہیں اس کے معاوضہ میں نے کہا تم میرا ایک پیغام بھی محمر منافظ تا ہے جہنچا دو سے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔ تو ہیں اس کے معاوضہ میں

ہو کر جا اور دیکھے لے ایوسفیان نے کہا ہم تو خود ہے ارادہ کررہے تھے کہ دوبارہ ان پر جملہ کر کے بالکل ان کا

سوق عکا ظ کے اندرتم کوئی اونٹ کشمش کے بھر دوں گا۔ان لوگوں نے کہا ہاں ہم پہنچا ویں گے۔ابوسفیان نے کہا تم محمد کو بیخبرد ہے دینا۔ کہ ہم بہت ساساز وسا مان مہیا کر کے ان کے استیصال کے واسطے آرہے ہیں۔ پس بی عبدالقیس کا قافلہ حمراء الاسدیں حضور کے پاس آیا اور ابوسفیان کا پیغام بیان کیا حضور نے فر مایا حسبنا اللہ وقتم الوکیل بینی کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا کا رساز ہے۔ پھر جب ابوسفیان نے مدینہ پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ استیصال کرے۔ صفوان بن امیہ نے اس کومنع کیا اور کہا ابھی لوگ اسپ مگان باطل میں اصحاب رسول خدا کا استیصال کرے۔ صفوان بن امیہ نے اس کومنع کیا اور کہا ابھی لوگ ایک جنگ کر بھے ہیں ایسانہ ہوکہ دوسرے جنگ کا نتیجہ برکس نظے اس واسطے واپس چلنا بہتر ہے اس بیسب اوگ مکہ کو واپس مدینہ پرحملہ لوگ مکہ کو واپس مدینہ پرحملہ کرنے کی خبر بینی ہے۔ راوی کہتا ہے۔ جس وقت حمراء الاسد میں حضور کو ابوسفیان کے واپس مدینہ پرحملہ کرنے کی خبر بینی ہے۔ مشل روز گذشتہ کے نیست و نا بو وہ و جا کیں گے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں حضور نے مدینہ کی طرف واپس آ نے سے پہلے معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبر شمس کو گرفتار کر رکھا تھا۔ اور بیہ معاویہ عبدالملک بن مروان کا نانا لینی مردان اس کی بیٹی عائشہ کا بیٹا تھا۔ حضور نے اس کو بدر میں قید کیا تھا۔ اور پھراحسان فر ما کر بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیے کے واسطے عرض کیا۔ حضور نے فر مایاتتم ہے خدا کی۔ اب ایسا نہ ہوگا۔ کہ مکہ کے لوگ بچھو کو دکھے کر خوش ہوں اور تو کہتا پھر کے دش نے محد کا گھڑ کے دومر شہفر یب دیا اے زبیر اس کی گردن ماردو۔ زبیر نے فور آ اس کی گردن ماردی۔

پھر حضور نے فر مایا مسلمان ایک سوراخ ہے دو دفعہ بیس کا تا جاتا لینٹی ایک دفعہ دہوکا کھا کر دو ہار وہیں کھا تا پھرعاصم ہے فر مایا۔ کہاس کی گردن ماردوچتا نجہ عاصم نے اس کو آل کیا۔

اورایک روایت اس طرح ہے۔ کہ زید بن حارث اور تمار بن یا سرنے معاویہ کوتم اوالا سدے واپس ہو

کوتل کیا۔ جس کی وجہ یہ بھی کہ معاویہ حضرت عثمان کی بناہ بیس چلا گیا تھا۔ اور عثمان نے حضور ہے اس کے

واسطے بناہ مائی تھی ۔ حضور نے فر مایا یہ تمین روز کے اندر یہاں سے چلا جائے ۔ اگر تمین روز کے بعد و یکھا گیا۔ تو

قل کردیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ تمین روز بھی نہیں گیا اور پھر گرفتار ہو کرفتل ہوا۔ اور خود حضور نے صحابہ کواس کا پھ بتا

کر بھیجاتھا کہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے۔ تم اس کوتل کرو۔ چنا نچہ زید بن حارث اور عمارین یا سرنے اس کوتل کیا۔

پھر جب حضور مدینہ بی تشریف لائے تو عبداللہ بن الی بن سلول نے بیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ کہ جعہ

کے روز جب حضور خطبہ بڑھ چھٹے یہ کھڑے ہوکر بیان کرتا کہ اے اوگ دید سول غیرا تمہارے اندر موجود ہیں۔ تم

کوفدانے ان کے ساتھ برزگی اور عزت عنایت کی ہے تم کولا زم ہے کہ ان کی امداد اور اعانت کرو ہم جمعہ کو یہ

اسی طرح کرتا تھا۔ اس جھہ کو جواس نے اپیا کیا اور کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف ہے اس کے دامن کی کڑ کر کہا۔ اے وشمن خدا بیٹے جا۔ تو اس بات کا اہل نہیں ہے اور بیسے کا م تو نے کئے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔
پس عبداللہ بن افی ذکیل ہو کر وہاں ہے لوگوں کو الانگنا کچلانگنا باہر نکلا۔ اور یہ کہنا جاتا تھا کہ ہیں تو آئییں کے کا م کی پنتی چاہتا تھا۔ میر ااور کیا مطلب تھا۔ انصار ہیں ہے ایک شخص مسجد کے دروازہ پر اس کو ملے۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا ہیں تو کھڑ ہے ہوکہ کو ماری کرتا تھا۔ گر نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا ہیں تو کھڑ ہے ہو کہ کا م کے پہنتہ ہونے کے واسطے تقریب بیان کرتا تھا۔ گر انہیں کے کا م کے پہنتہ ہونے کے واسطے تقریب بیان کرتا تھا۔ گر حضور ہے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھوان کی دعا کی پکھ ضرورت نہیں ہے۔
مضور ہے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھوان کی دعا کی پکھ ضرورت نہیں ہے۔
انہیں کو اس روز خدا و نہ تھا لی نے شہادت اور کرامت وعنایت کے ساتھ معزز وممتاز وسر فراز فر مایا تھا۔ اور اہل نفاق ظا ہرفر ماکران کو ذکیل ورسوا کر دیا۔

## جنگ أحد كے متعلق جوآيات قرآن شريف ميں نازل ہوئی ہيں وہ يہ ہيں

این آخل کہتے ہیں۔ سور ہ آل عمران میں ساٹھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے احد کی جنگ کے متعلق نازل فر مائی ہیں۔ جن میں اس واقعہ کا ذکر فر مایا ہے۔ چتانچے فر ماتا ہے:

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ الْقُلِكَ تُبَوِّى الْمُوْمِنِيْنَ مَعَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ "اور جب اے رسول منح کے وقت تم اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی جگہیں متمر۔اور درست کرتے تنے اور خدا سننے والاعلم والا ہے "۔

﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّآنِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَغْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتَو كُلِ الْمُومِنُونَ ﴾

لیعنی جب قصد کیاتم میں ہے دوگر ہوں نے کہ ہز دل ہو کرتمہاری مدد چھوڑ دیں (بیدونوں گروہ ہنوسلمہ بخشم بن خز رج اور بنی حارث بن نبیست اوس میں ہے تھے ) اوراللہ ان دونوں کا کارساز تھا۔ کیونکہ ان کی ہز دلی محض ضعف جسمانی ہے تھی۔ ضعف ایمانی یا نفاق سے زشمی ۔ اپس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کوقو می دل بنا دیا اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ۔ اور لا زم ہے کہ خدا ہی پر کم زور اور ضعیف مومن مجر دسہ کرکے اس سے مدد کے خواستگار ہوں۔ تا کہ خدا ان کے ضعف کو دور کر کے ان کوقو کی بنا دے۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّلُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

"اور بے شک خدانے بدر میں تمہاری مد دفر مائی حالا تکداس وقت تم تعدا داور توت میں تعوزے اور

"اے رسول جبتم مسلمانوں سے کہدرہے تھے۔ کہ کیاتم کو کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمہارا بروردگار تین ہزار فرشتوں آسان سے اتر نے والوں کے ساتھ تمہاری امداد کرے'۔

ہاں اگر جنگ میں صبر واستفامت کرو گے اور پر ہیز گاری کرو گے۔ اور دشمن تم پر فوری حملہ کرے تو تمہارا پر وردگار تہاری پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ جن کے گھوڑے نشان دار ہوں گے۔ حسن بھری کہتے ہیں فرشتوں کے گھوڑ وں کی دہیں اور گردن کے بال سفید تھے اور ابن آئحق کہتے ہیں ان فرشتوں کے عمامہ سفید تھے:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَنِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَزِيْزِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

''اوراس امداد ملائکہ کو خدا نے تمہارے واسطے بشارت کیا اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہوجا کیں اور تمہاراضعف جاتا رہے اور نہیں ہے مدد گر خدا غالب اور حکمت والے کے فزو کیک سے بیٹی تمام قوت اور غلبہ خدائی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے'۔
﴿ لِیمُعْطِعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ اَوْ یَکْتِبَهُمْ فَیْنَقِلِبُواْ خَانِبُونَ ﴾

''تاکہ کفاروں میں سے ایک گروہ کوئل یا ذیل وخوار کرو۔ پس پھر جاویں وہ نا امید اور ناکامیاب ہوکر''۔

مجر ہمارے حضور سے خطاب کرکے فر ما تاہے:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۚ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَنِّبِهُمْ فَالِّهُوْنَ ﴾ "اے رسول تمہارااس کام میں پچھا نقیار نہیں ہے یا خداان کی تو بہ قبول کرے یاان کوعذاب کرے یس بے تنگ وہ ظالم ہیں'۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَقُواللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَغُلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ اللَّتِي أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ وَ اَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

'' اے ایمان والو۔ دیئے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور خدا ہے تفویٰ کرو۔ تا کہتم قلاحیت یاؤ اور اس

آتش دوزخ ہے ڈروجو کا فرول کے داسطے تیاری گئی ہے۔اور خداور سول کی اطاعت کروتا کہ تم بررحمت کی جائے''۔

﴿ وَ سَارِعُوا الَّى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوٰتُ وَالْاَرْضُ أَعِنَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ الْفَيْنِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَغْفِرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْفَانِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْفَرِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنَّنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ النَّنُوبِ وَالنَّيْنَ إِذَا لَهُ وَلَمْ يُضِورُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَيْكَ جَزَآنُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يُضِورُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَيْكَ جَزَآنُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَضِورُهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَيْكَ جَزَآنُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَضِورُهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَيْكَ جَزَآنُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَضِورُهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ﴾

''اور اے مسلمانوں اپ پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا عرض آسان اور زمین کے عرض کے برابر ہے تیار کی گئی ہے متقیوں کے واسطے جوتو نگری اور مفلسی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور غصہ کو نگتے ہیں اور لوگوں کی خطا کیں معاف کردیتے ہیں اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جوکوئی فخش فعل میا اپنے حق میں برائی کرتے ہیں (تو اس کے بعد پچھتا کر) خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے کا موں کی مغفرت ما تیتے ہیں۔ اور وہ جانے ہیں۔ اور سوا خدا کے گنا ہوں کا بخشے والا کون ہے۔ جو گناہ کر بیس اس پراصرار نہیں کرتے اور وہ جائے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے رب بیس اس پراصرار نہیں کرتے اور وہ جائے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے رب بیس اس پراصرار نہیں کرتے اور وہ جائے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے اور اچھا کی مغفرت ہے اور باغ ہیں جن کے یہ جی بہتی ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گیا ور اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا''۔

پھرمسلمانوں کی اس بلاؤ مصیبت کو ذکر فر ما تاہے جس میں بیبتلا ہوئے اور ان کی تعزیت اور تعریف کے طور سے ارشاد کرتا ہے :

﴿ إِنْ يَمْسَكُمْ قَرْحُ فَقَدُ مَنَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثُلَّهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ ثَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَمْلَمُ

اللهُ الَّذِينَ المَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ يَمُحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾

''اگرتم کواس جنگ میں زخم پہنچا تو اس سے پہلے طرف ٹائی کو بھی بدر میں اس کے برابر زخم پہنچ کا ہے ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان میں گردش دیتے ہیں بھی فتح ہے بھی شکست ہے۔ اور یہا تفاقی شکست تم کواس واسطے ہوئی تا کہ خدا مومنوں کو جان لے اور تم میں سے گواہ بنائے اور اللہ فالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ پاک کرے خدا مومنوں کواور کفاروں کو منادے'۔ ولا اللہ فالیوین جاهد کو اور کفاروں کو منادے'۔ ولا اللہ فالیوین جاهد کو ایک کرے خدا کو اور کفاروں کو منادین کے فرا مومنوں کو اور کفاروں کو منادین کو فرا مومنوں کو اور کفاروں کو منادین کو فرا کہ خدا ہے ان لوگوں کو جانا جو می کہ میں ہے جہاد کرتے ہیں اور نہاں کو جانا جو جنگ میں صبر کرنے والے ہیں'۔ میں سے جہاد کرتے ہیں اور نہاں کو جانا جو جنگ میں صبر کرنے والے ہیں'۔

﴿ وَلَقُدُ كُنتُمْ تَهِ مَوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَ الْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ "اور مشك تم توموت كرآن نرسر تمكر خدا كي راوش مي زكر اتمنا كر ترسم لي

''اور بیٹک تم تو موت کے آنے ہے پہلے خدا کی راہ میں مرنے کی تمنا کرتے تھے۔ پس اب تم نے اس کواپی آئکھ ہے دیکھ لیا''۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَانَ مَّاتَ آوْ قُبْلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْنًا اللهَ سَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اور محمد فقط رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گذر نچکے ہیں۔ کیا اگر میہ مرکئے یا تنل ہو گئے۔تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔اور جواپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا۔پس ہرگز وہ خدا کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔اور عنقریب خداشکر گذاروں کواج پھا بدلہ دے گا''۔

لیمنی بیہ بات طاہر ہے۔ کہ رسول ایک نہ ایک روز انقال فر مائیں گے۔ پس تم کوان کے بعد بھی ایسا ہی وین پر ثابت رہنا جائے۔ جیسے کہ ان کے سامنے ٹابت ہو۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنُ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا لُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْرِي الشَّاكِرِيْنَ ﴾

"اوركى نفس كوبيلائق نبيں ہے كہ بغير تھم الّبى كے مرجائے۔ ہرا يك كى موت كا وقت مقرر ہے۔
ايسے بى رسول كى موت بھى وقت مقرر پر موقوف ہے اور جود نيا كے بدله كا ارادہ كرتا ہے ہم اس كو
السے تى رسول كا موت بھى وقت مقرر پر موقوف ہے اور جود نيا كے بدله كا ارادہ كرتا ہے ہم اس كو اس سے دیتے ہیں اور
عنقر بب شكر گرزاروں كو ہم اچھا بدله ديں گئے '۔

﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَثِيْرٌ فَهَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهُ يُحِبُ الصَّابِرِيْنَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اللّه اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا فَنُوْمِنَا وَ اللهُ يُحِبُ الصَّافِرِيْنَ وَاللهُ يُولِنَا اللّهُ تُوابَ الدُّنْهَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْاَحِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ حُسْنَ ثَوَابِ الْاَحِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

''اور بہت سے پیغیبرا سے گذر ہے ہیں جن کے ساتھ بہت سے فدا دالوں نے جہاد کیا ہے اور راہ خدا ہیں جو مصیبت ان کو پینجی اس سے کمز وراورضعیف اور ، ندہ نہیں ہوئے اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جہاد کے وقت وہ بہی دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گنا ہوں کو بخش اور جو ہم سے ہمارے کام میں زیاد تیاں ہوگئی ہیں ان سے درگذر فر مااور ہم کو ٹابت قدم رکھ۔ اور کفاروں پر ہماری مدد فر ما۔ پس خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ ویا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا۔ اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔

﴿ يَا يُهَا اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ ﴾ كَفَرُواْ يَرُدُّوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَاسِرِيْنَ ﴾ بَل اللهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ ﴾

" اے ایمان والو! اگرتم کفاروں کی اطاعت کرو گئو وہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھرتم نقصان والے ہوجاؤ کے بلکہ خداتمہا رامولا ہے اور وہ بہتر مددگار ہے اس کی طرف اطاعت کرو'۔ ﴿ سَنَلَقِتَی فِی قَلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾

'''لینی عنقریب میں کفاروں کے دلوں میں رعب تمہاراڈ ال دوں گا''۔

کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ پس تم سے مجھو کہ انجام ان کے واسطے ہوگائییں بلکہ انجام تمہارے ہی واسطے ہوگا اور تم ان پر غالب ہو گے۔ کیونکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور بیہ جو تم کومصیبت پنجی تو تمہارے بعض گنا ہوں کے سبب سے پنجی ہے کہ تم نے میرے نی مُنْ الْنَیْمَ کے خلاف کیا تھا۔

﴿ وَلَقَلْ صَلَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَنَهُ إِذْ تَحَدُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا الرَّاكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ تُعَمَّمُ مِنْ يَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَلْ عَنَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمْ وَلَقَلْ عَنَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ثُمَّ مَنْ اللهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَلَا وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَلِيكُومُ وَلَالًا اللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَلَا وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَلَا اللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ

کرر ہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم مال غنیمت کود کھے کرلزائی ہے برول ہو گئے۔اور کام میں جھڑا ڈال دیا۔اورا ہے مروارعبداللہ بن جبیر کی تم نے موسے پر جےرہے میں نافر مانی کی بعد

اس کے کہ دکھایا خدانے تم کو وہ جوتم چاہتے تھے بعض تم بیں ہے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض آخرت کا۔ پھر خدانے تم کو دشمنوں کی طرف ہے چھیر دیا تا کہتم کو آزیادے اور بیٹک خدانے تم ہے معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑے فضل والا ہے''۔

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلُودُنَ عَلَى آحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ اللّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الْكُهُ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'' جبتم بھا گے چلے جارے تھے اور پیچے مڑکر کسی کود کیکھتے شکے اور رسول تنہارے پیچے سے تم کو پکارتے تھے۔ پس تم کورنج کے بعدرنج پہنچا۔ تا کہ تم تمکین نہ ہو۔ اس چیز پر جوتم سے نوت ہو جائے اور نہ اس مصیبت پر جوتم کو پہنچ اور اللہ خبر دارے ان کا موں سے جوتم کرتے ہو''۔

﴿ ثُمُ الْذَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ الْعَنْ اَلْبَاهِلَيْهِ يَعُولُونَ هَلْ لَنَا مِن الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ الْعَنْهُمُ الْفَاعُونَ وَلَى الْعَلَيْهِ مِنْ الْجَاهِلَيْةِ يَعُولُونَ هَلْ لَنَا مِن الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْكُمْرِ كُلَّهُ لِلّهِ يُخْفُونَ فِي الْفَهِمِ مَالَا يُبْدَدُونَ لَكَ يَعُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِن الْاَمْرِ شَيْءٌ مَنَا الْكُمْرِ مَنَ الْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا فِي صَلَّوْدِ كُمْ الْبَرْدَ اللَّهُ يَعُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِن الْاَمْرِ شَيْءٌ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا فِي صَلَّوهِ الْعَلَيْدُونِ الْعَبْدُورِ ﴾ وَلِيمَتِعِمَ مَا فِي قَلُومِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِمِنَا فِي الصَّلَوْدِ ﴾ وَلِيمَتِعِمَ مَا فِي قَلُومِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِمِنَا فِي الصَّلَوْدِ ﴾ وَلِيمَتِعِمَ مَا فِي قَلُومِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِمِنَا فِي الصَّلَوْدِ ﴾ وَلِيمَتِعِمَ مَا فِي قَلُومِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا فِي الصَّلَوْدِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا فِي الصَّلَوْدِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا فِي الصَّلَوْدِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا فِي الْعَلَيْدُورٍ ﴾ وَلَيمَةً عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا فِي الْعَلَيْدُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُو لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِنَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اوْ كَانُوا غُرَّى لَا مُنَوْا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِيَّهِمْ وَاللَّهُ يُحْمِي وَ يُمِيْتُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِيَ مِ وَاللَّهُ يُحْمِي وَ يُمِيْتُ وَاللَّهُ مِنَا تَغْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾

**₹** 

"اے ایمان والوائم ان کافروں کی مثل نہ بنوجوا ہے بھائیوں سے کہتے ہیں جبکہ وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا جہاد کرنے جاتے ہیں کداگر ہے ہمائیوں سے کہتے ہیں جبکہ وہ تے مقدانے کرتے ہیں یا جہاد کرنے جاتے ہیں کداگر ہے ہمارے پاس ہوتے تو ندم تے ندل ہوتے مقدانی زندہ ان کے ایسے خیالات اس واسطے کئے ہیں تا کہ ان کے دلوں ہیں یہی حسر ت رہے ۔ اور خدائی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خدائم ہارے مرب کا موں کود کھے رہائے '۔

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَمَّ لَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتَمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لِكَانِي مُتَمَّ لَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتَمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ﴾

''اورا گرتم مرجاؤیا قبل ہو جاؤتو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤتو خدا کی بخشش اور رحمت اس مال ہے بہتر ہے جولوگ جمع کر لیتے ہیں اور اگرتم مرجاؤیا قبل ہو جاؤتو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤگے''۔

﴿ فَبِهَا رَخْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ وَ شَاوِرْهُمُ فِي الْآمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾

''پس رحمت البی ہے تم ان کوزم دل ملے ہو۔اورا گرتم سخت گوغصہ دا لے ہوتے تو ضرور بیلوگ اصد کی جنگ میں تمہارے اردگر دسے منتشر ہوجاتے ۔ پس تم ان سے درگذر کرو۔اوران کے واسطے دعائے مغفرت کرو۔اورام جنگ میں ان سے مشورہ لواور جب پورا قصد کروپس خدا ہی مراجر وسید کروپس خدا ہی میں ان میں مقال کے دیا ہے مشاکد و بیشک خدا بھر وسد کرنے والوں کودوست رکھتا ہے''۔

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةٍ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُوْمِنُونَ ﴾ اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُوْمِنُونَ ﴾

''اگر خداتمباری مدوکرے۔پس کوئی تم پرغالب ہونے والانہیں اوراگر خداتمباری ترک یاری کرے پاری کرے پس کون ہے جواس کے بعد تمباری مدوکرے۔پس کوئی تم پرغالب ہونے والانہیں اور اگر خداتمباری ترک یاری کرے پس کون ہے جواس کے بعد تمباری مدوکر سکے۔اور لازم ہے اگر خدا تم باری ترک یاری کرے پس کون ہے جواس کے بعد تمباری مدوکر سکے۔اور لازم ہے کے خدا ہی برمومن بھروسہ کریں'۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آنُ يَّغُلُ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلِّمُونَ ﴾

'' نی کو بیلائق نبیں ہے کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا اپنے مال خیانت کو لے کر قیامت

کے روز حاضر ہوگا۔ پھر ہرنفس کو جو پچھاس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا''۔

﴿ أَفْهَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاةً جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمَعِيرُ هُمْ وَرَجَاتٌ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

''آیا جس نے خدا کی رضا مندی کی پیروی کی وہ اس فخص کی مثل ہے جو خدا کے غصہ میں آگیا۔ اور اس کا ٹھکا تا جہنم ہے سب کے خدا کے ہاں الگ الگ در ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کود کیجتا ہے''۔

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ الْفَسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَغِي ضَلاَلِي مَّبِينٌ ﴾

"مومنوں پر خدا نے بڑائی فضل کیا۔ کدان ش ان ہی ش سے ایک رسول بھیجا جوان کو خدا کی آپیس پڑھ کرسنا تا ہے اور کتاب اور حمت ان کو تعلیم کرتا ہے۔ تا کدوہ نیک باتوں پر حمل کریں۔ اور برائیوں ہے تفوظ ریس ورنہ پنیمبر کے آئے ہے پہلے تو یاوگ کھی ہوئی گرای میں تھے'۔ اور برائیوں ہے تفوظ ریس ورنہ پنیمبر کے آئے ہے پہلے تو یاوگ کھی ہوئی گرای میں تھے'۔ اور برائیوں ہے تفوظ ریس ورنہ پنیمبر کے آئے ہے کہا تو یاوگ کھی ہوئی گرای میں تھے'۔ اور برائیوں ہے تو اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

'' کیا جنب تم پراحد کی جنگ میں شکست کی مصیبت پنجی ۔ حالا تکہ تم بدر کی جنگ میں اس ہے دگئی مصیبت تم مشرکوں کو پہنچا چکے تھے تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی کہدوو۔ بیتمہارے ہی پاس سے ہے۔ بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے''۔

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الّذِيْنَ نَافَقُوا مِنْكُمْ وَقِيمُلُمَ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ أَوِ انْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ هُمُ لِللّهُ اللّهُ اعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴾ لِللّهُ اعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾

''اور جَوم عبيبت تم كواحد كى جنگ ميں دونوں كئروں كاڑنے كے وقت تينى ـ پس خدا كے تم سے تقی ـ تا كہ خدا تم ميں سے مومنوں اور منا فقوں كو جان لے جن سے كہا گيا كه آؤ خدا كى اور منا فقوں كو جان لے جن سے كہا گيا كه آؤ خدا كى اور ميں جہاوكرويا وثمن كو دفع كرو۔ انہوں نے كہا اگر جم اڑائى جانے تو ضرور تمہار بے ساتھ ہو ليت ياوگ اس روز كفر سے بہ نسبت ايمان كے زيادہ قريب تصاوران كى پوشيدہ باتوں كو خوب جانا ہے'۔ اس روز كفر سے بہ نسبت ايمان كے زيادہ قريب تصاوران كى پوشيدہ باتوں كو خوب جانا ہے'۔ ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِلاَحْوَا لِهِمُ لَوْ اَطَاعُونَا مَا قَتِلُوا قُلْ فَالْدَءُ وَا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمُ صَادِقَيْنَ ﴾

"جن لوگوں نے اپنے بھائیوں ہے کہا کہ اگر بیسارا کہا ماننے تو قبل نہ کئے جاتے اے رسول ان منافقوں سے کہدو دکہ اگرتم سچے ہوتو اپنے نفوں ہے موت کو دفع کرو''۔

چرالله تعالی اپنے نبی ہے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے واسطے فرما تاہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُوَاتًا بَلْ آخِياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا اتَّاهُمُ اللهُ مِنْ فَغْيلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَهُ يَلْحَقُوابِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾

"جولوگ راہ خدا میں قبل ہوئے ان کوئم مردہ نہ جھو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں کھاتے پینے خوش ہیں اس نعمت کے ساتھ جو خدانے ان کوا پینے فضل سے دی ہے اوران لوگوں کی خوش خبری پاتے ہیں۔ جوابھی ان سے نہیں ملے ہیں یہ کہ نہ ان پرخوف ہے اور نہ وہ ممکنین ہوں گئے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور مُنَافِیْنِ نے فرمایا تمبارے جس قدر بھائی احد کی جنگ علی شہید ہوئے جیں ان کی روعیں خداو تد تعالی نے سبز پر ندوں کی صورت جی کردی جیں اور وہ جنت کی نہروں جی سے پائی چیتے اور جنت کے پہلوں کو کھاتے جیں اور عرش کے نیچے قندیلیں سونے کی لئک ربی جیں ان جی آ رام کرتے ہیں۔اور پھر جب اپی خوش بیشی اور کھانے پینے کو دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی مسلمان ہمارے اس بیش سے واقف ہوتے تو جہاد جی رغبت کرتے۔خدا تعالی نے ان سے فرمایا۔ کہ جی تنہمارے صال سے ان کو مطلع کرتا ہوں۔اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت اپنے رسول پر نازل فرمائی ' وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قَرِیْتُ سِیْ اللّٰہِ اللّٰہ ''۔

ابن عباس بی ہے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ شہیدلوگ جنت کے درواز ہرپرایک نہر کے پاس مبز گنبد ہیں رہتے ہیں۔اورروزانہ منے وشام جنت ہے ان کورز ق ملتا ہے۔

ابن مسعود ہے کی نے ان آیات کی نبیت سوال کیا '' و لا تحسین الدین قتلوا فی سبیل الله اللح ''ابن مسعود نے کہا ہم نے بھی اس کی نبیت حضور ہے دریا فت کیا تھا۔ فر مایا تمہار ہے بھائی جوا حدیث اللح شہید ہوئے۔ ان کواللہ تعالٰی نے ہز پرندوں کی صورت میں کر دیا ہے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اور شہید ہو نے۔ ان کواللہ تعالٰی نے سز پرندوں کی صورت میں کر دیا ہے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اور نہروں کا پانی چیتے ہیں۔ اور عرش کے بیچے سونے کی قند بلوں میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالٰی نے ان سے دریا فت کیا۔ کہا ہم رے بندو! اور کی چیز کی تم کو ضرورت ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے پر وردگا راور کس چیز کی ہم کو ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کراور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم جنت میں جہاں جا ہتے ہیں۔ پھل

اور میوے کھاتے پھرتے ہیں۔ پھر دو ہارہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی سوال کیا۔اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ خداوند تعالیٰ نے یہی فر مایا۔اور انہوں نے یہی جواب دیا۔اور عرض کیا کہ خداوند۔ہم یہ چاہتے ہیں۔ کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔اورہم دنیا ہیں جا کرتیری راہ میں جہا دکریں اور پھر شہید ہوں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جھے ہے حضور مُنَا اَنْدَا کہا ہے اسے جابر ہیں بچھ کو ایک خوش خبری سناؤں ہیں نے عرض کیا ہاں یا نبی اللہ سنا ہے۔ فر مایا تیرا باپ جو آُحد ہیں شہید ہوا ہے خدا نے اس کو زندگانی مرحمت فر مائی ہے اور فر مایا اے عبداللہ بن عمر وتو کیا جا ہتا ہوں کہتو اور فر مایا اے عبداللہ بن عمر وتو کیا جا ہتا ہوں کہتو جھے کو پھر زندہ کر ہے اور میں تیری راہ میں جہاد کر کے شہید ہوں۔

حسن بھری سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایائتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو موکن دنیا سے جدا ہوتا ہے پھروہ دنیا میں واپس آنانہیں جا ہتا اگر چہتمام دنیا کی نعتیں اس کوملیں مگر شہید بیہ جا ہتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ آکر جہاد کر ہے۔

#### پھراللہ تعالی نے قرمایا ہے:

﴿ ٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ يَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ آحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا آجُرٌ عَظِيْمٌ ٱلّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوا هُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

"جن لوگوں نے خداورسول کا تھم مانا بعداس کے کہ پہنچا ان کورخم جہادیس نیک لوگوں اور تقویٰ کر نے والوں کے واسطے ان میں ہے اجرعظیم ہے جن لوگوں سے مکہ ہے آ کر چندلوگوں نے کہا کہ تمہارے واسطے بہت لوگ اکر ھے ہوئے ہیں۔ پس تم ان سے خوف کروان لوگوں کا اس بات کوس کرایمان زیادہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کواللہ اور اجھا کا رسازہ ہے' ۔ بات کوس کرایمان زیادہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کواللہ اور اجھا کا رسازہ ہے' ۔ پست کو فائلہ اور ایک و کہ یہ سست کے ساتھ اور کوئی برائی ان کو نہ پنجی اور خدا کی رضا مندی کی انہوں نے پیروی کی۔ اور اللہ بڑے شال والا ہے' ۔

﴿ إِمَّا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَ ةَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنَّ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ وَلَا يَحُرُّنُكَ اللَّهُ اللَ

</r>

'' بیٹک بیخبر شیطانی تھی اپنے دوستوں کووہ ڈرا تا ہے ہی تم ان سے نہ ڈرواور بھے ہے ڈرواگر تم مومن ہو۔اورا ہے رسول تم ان لوگوں پرغم نہ کھاؤ جو کفر میں دوڑ تے ہیں۔ بیٹک بیلوگ خدا کو کچھنقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔خدا چاہتا ہے۔ کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ رکھے اور ان کے واسطے بڑا بھاری عذا ہے ہے'۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الشَّتَرَوُّ الْكُفُرَ بِالْدِيْمَانِ لَنْ يَعْشُرُّوا اللَّهَ شَيْنًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمَ ﴾ '' بيتك جن لوگوں نے ايمان كے برلے كفر كوفر بيراوہ خدا كو كچھ نقصان نبيس پہنچا سكتے ہیں۔اور ان كے واسطے دردناك عذاب ہے'۔

﴿ إِثْمًا وَلَهُمْ عَنَابٌ مُّهِينَ ﴾

''اورتم بینه خیال کرو۔ کَه کفاروں کو جوہم ڈھیل دیتے ہیں بیان کے فل کے واسطے بہتر ہے۔ہم ان کواس واسطے ڈھیل دیتے ہیں تا کہ بیرزیادہ گناہ کریں۔ اور ان کے واسطے ذکیل کرنے والا عذاب ہے''۔

﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُومِنِيْنَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَكْرَ الْمُومِنِيْنَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَهْبِ وَلَكِنَ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَامِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ آجُرٌ عَظِيمٌ ﴾

'' خدا مومنوں کو اس حالت پر جھوڑنے والانہیں ہے جس پراے منافقو! تم ہو یہاں تک کہ وہ
ناپاک کو پاک سے متمیز کر دے گا اور خدا تم کوغیب پر مطلع کرنے والانہیں ہے۔ ولیکن خدا اپنے
رسولوں میں سے جس کو جا ہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ پس تم خدا درسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔اور
اگرتم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کروگے۔ پس تمہارے واسطے اجرعظیم ہے''۔



### ان مہاجرین کے نام جواُ حد کی جنگ میں شہید ہوئے

قبیلہ قریش کی شاخ بنی ہاشم میں سے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم شہید ہوئے وحشی جبیر بن مطعم کے غلام نے آپ کول کیا تھا۔

اور بنی امیہ بن عبد شمس سے عبد اللہ بن جمش ان کے حلیف جو بنی اسد بن خزیمہ سے تھے۔ اور بنی عبد الدار بن تصلٰ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے ان کو ابن قمند لبشی نے قبل کیا تھا۔ اور بن مخز وم بن یقظ میں سے شاس بن عثان شہید ہوئے بیسب جا رشخص مہا جرین میں سے تھے۔



# اورانصار میں سے بیلوگ شہید ہوئے



بنی عبدالاشبل میں سے عمر و بن معاذ بن نعمان ۔ اور حرث بن انس بن رافع اور عمار ہ بن زیاد بن سکن ۔ اور سلمہ بن ثابت بن دقش اور عمر و بن ثابت بن دقش ۔ ابن آخق کہتے ہیں ۔ مجھ سے عاصم بن عمر و بن قاوہ نے بیان کیا کہ ثابت سلمہ اور عمر و کے والد بھی اس جنگ ہیں شہید ہوئے تتھے۔

اور رفاعہ بن وش اور حسیل بن جابر ابوحذیفہ بن یمان کے باپ ان کو ایمان کہتے تھے یہ بھی شہید ہوئے۔
ان کو سلمانوں نے دھوکہ سے شہید کر دیا تھا۔ اور ابوحذیفہ نے ان کاخون بہا سلمانوں کو معاف کر دیا تھا۔
اور سفی بن قبلی اور حباب بن قبلی اور عباد بن بہل اور حرث بن اوس بن معافہ یہ بارہ فخص تھے۔
اور اہل رائج میں سے یہ لوگ شہید ہوئے۔ ایاس بن اوس بن معتبک بن عمر و بن عبد اللاعلم بن زعور ابن بختم بن عبد اللاهبل ۔ اور عبید بن تیبان اور حبیب بن پرید بن تیم یہ تین شخص شہید ہوئے۔
اور بن ظفر میں سے برید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔
اور بن ظفر میں سے برید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن عمرو بن عوف کی شاخ بن ضبیعه بن زید ہے ابوسفیان بن حرث بن قیس بن زیداور حظلہ بن الی عامر بن سغی بن نعمان بن مالک بن امة ان کوشدا دبن اسود بن شعوب لیٹی نے شہید کیا تھا۔ اور یہی غسیل طما نکہ ہیں۔ بیدو شخص نتھے۔ ملائکہ ہیں۔ بیدوشخص نتھے۔

اور بی عبید بن زید میں ہے انہیں بن قادہ ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بنی تعلیہ بن عمر و بن عوف میں سے ابوطتیہ جو سعد بن خشیہ کے مال شریک بھائی تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوطتیہ بن عمر و بن ثابت ہیں۔ اور عبداللہ بن جبیر بن نعمان جو تیرا ندازوں کے سردار تھے یہ دوخض شہید ہوئے۔ شہید ہوئے اور بنی سلم بن امری لقیس بن مالک بن اوس میں سے خشیمہ بن خشیمہ ابوسعدا کیک شخص شہید ہوئے۔ اور ان کے حلفا و میں سے جو بنی مجلان سے تھے عبداللہ بن سلمہ ایک آ دمی شہید ہوئے۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سیع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مبشہ ایک شخص۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سیع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مبشہ ایک شخص۔ اور بنی معاویہ بن عمر و بن شخص اور بنی مبد ول میں سے ابو جربی و بن عمر و بن خلد ۔ چارشخص اور بنی مبذ ول میں سے ابو جربی و بن حرث بن علقہ بن عمر و بن عمر و بن معر و بن معرویہ بن حرث بن مالک بن مبذ ول ۔ اور عمر و بن مطرف بن علقہ بن عمر و بیرد و شخص شہید ہوئے۔ یہ وہ سے اور بنی عمر و بن عالک بن مبذ ول ۔ اور عمر و بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اوس سے ان بن ثابت بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اوس حسان بن ثابت

اور بنی عدی بن نجار میں ہے انس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن خنم بن عدی بن نجار میں ہے۔ عدی بن نجارا یک فخص شہید ہوئے۔ بیانس انس بن مالک حضور کے خادم کے چچاہتھے۔ اور بنی مازن بن نجار میں سے قبیس بن مخلداور کیسان ان کا غلام بیددو فخص۔ اور بنی مازن بن نجار میں ہے تیس بن حرث اور نعمان بن عبد عمر و بیددو فخص۔ اور بنی دینار بن نجار میں ہے تیم بن حرث اور نعمان بن عبد عمر و بیددو فخص۔

اور بنی حرث بن خزرج میں سے خارجہ بن زید بن الی زبیراور سعد بن رکھے بن عمر و بن الی زبیر بیدونوں ایک قبر میں دُن ہوئے ۔اور اوس بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک بن نثلبہ بن کعب کے تین شخص شہید ہوئے۔

بنی ابجر میں سے جن کو بنی خدر ہ کہتے ہیں۔ ما لک بن سنان بن عبید بن تقلبہ بن عبد بن الا بجر بیا ابوسعید خدری کے والد شے اور ابوسعید خدری کا نام سنان تھا اور بعض کہتے ہیں سعد تھا۔ اور سعید بن سوید بن قیس بن عامر بن عباد بن البحر اور عتبہ بن رہتے بن معاویہ بن عبید بن ثقلبہ بن عبد بن ابجر۔ یہ تین فخص شہید ہوئے۔

اورا بی ساعدہ بن کعب بن خزرج ش ہے تغلبہ بن سعد بن مالک بن خالد بن تغلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ اور ثقف بن فر دہ بن بدی بیددو مخص شہید ہوئے ۔

اور بی طریف میں سے عبداللہ بن عمر و بن و جب بن تغلبہ بن دقش بن تغلبہ بن طریف اورضم وان کے حلیف بی جہینہ میں سے میددوخص شہید ہوئے۔

اور عوف بن خزرج کی شاخ بنی سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن مجلان بن زید بن غنم بن سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بن مالک بن تعلیہ بن فہر بن غنم سالم میں ہے نوفل بن عبداللہ اور عبال بن عبادہ بن فہر بن غنم بن سالم میں ہے نوفل بن عبداللہ بن فہر بن غنم بن سالم ۔ اور عبادہ بن محاس بدیا نج محتص شہید ہوئے اور نعمان بن مالک اور عبادہ ایک قبر میں مدفون ہوئے۔ بن مالک اور عبادہ اور عبادہ ایک قبر میں مدفون ہوئے۔

اور بنی حبلیٰ میں ہے رفاعہ بن عمر دا یک مخص شہید ہوئے۔

اور بنی سلمہ کی شاخ بنی حرام ہے عبداللہ بن عمر و بن حرام بن نشلبہ بن حرام ۔اورعمر و بن جموح بن زید بن حرام یہ دونوں ایک قبر میں فن ہوئے۔اور خلا د بن عمر و بن جموح بن زید بن حرام ۔اور ابوا یمن عمر و بن جموح کے آزاد غلام جارمخص شہید ہوئے۔

اور بنی سواد بن غنم سے سلیم بن عمر و بن جدید ہاوران کے آ زادغلام عشر ہ۔اوراہل بن قبیس بن ابی بن کعب بن قبیس بیزنمن شہید ہوئے۔ اور بنی زریق بن عامر میں ہے ذکوان بن عبدقیس۔اورعبید بن معلیٰ بن لوذ ان بیددو مخص شہید ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں عبید بن معلیٰ بنی صبیب میں ہے تھے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ پس کل مہاجرین اور انصار میں ہے جولوگ اُ حد میں شہید ہوئے کل پینیٹر شخص تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں ستر آ دمیوں میں ہے جولوگ ابن ایخق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔ ادس کی شاخ بنی معاویہ بن مالک ہے مالک بن تمیلہ ان کے حلیف مزینہ ہے۔

اور بنی نظمہ میں سے حرث بن عدی بن خرث بن امیہ بن عامر بن نظمہ شہید ہوئے۔اور حسمہ کا نام عبداللّٰہ بن جشم بن مالک بن اوس ہے۔

اور بنی خزرج کی شاخ بنی سواد بن مالک سے مالک بن ایاس شہید ہوئے۔اور بنی عمر و بن مال بن نجار ہے ایاس بنی عدی شہید ہوئے۔اور بنی سالم بن عوف ہے عمر و بن ایاس شہید ہوئے۔

# ان مشركين كے نام جو جنگ أحد ميں قبل ہوئے

ابن انتخل کہتے ہیں۔ اُحد کی جنگ ہیں قریش کی شاخ بن عبدالدار سے جوعلم پر دارمشر کین کے تھے یہ لوگ قتل ہوئے ۔ طلحہ بن افی طلحہ اور ابی طلحہ کا نام عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار ہے۔ اس کو حضرت علی بن البی طالب نے قتل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عاصم بن طالب نے قتل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عاصم بن ابی افلح نے قتل کیا۔ اور کلاب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو بی ظفر کے حلیف قزمان نے قتل کیا۔ اور بعض کا بت بن ابی افلح نے قتل کیا۔ اور کلاب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو بی ظفر کے حلیف قزمان نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں ان کوعبد الرحمٰن بن عوف نے قتل کیا ہے۔ اور ارطاق عبد شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کو اور صواب اس کے ایک عبثی حضرت حزہ نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں ابی کوحضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کیا۔ یہ سب غلام کوقز مان نے قتل کیا۔ یہ سب گیار و آدی کی شاخ ہیں ہے۔ اور قاسط بن شریح بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کوقز مان نے قتل کیا۔ یہ سب شاہ میں من عبد مناف بن عبد الدار کوقز مان نے قتل کیا۔ یہ سب

اور بنی اسد بن عبد سعری بن قصلی میں سے عبد اللہ بن حمید بن زبیر بن حرث بن اسد کو حضرت علی نے آل کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے ابوالحکم بن اخنس بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی ان کے حلیف کو بھی حضرت علی نے قبل کیا۔ اور سباع بن عبد العزی ۔ عبد العزی کا نام عمرو بن نصلہ ہے اس کو حضرت حمزہ نے قبل کیا۔ اس قبیلہ کے بیدد وفخص قبل ہوئے۔

اور بی مخزوم بن لقیظہ میں سے ہشام بن امیہ بن مغیرہ کوقز مان نے قبل کیا۔اور دلید بن عاص بن ہشام

بن مغیرہ کوقز مان نے تل کیا۔اورابوا میہ بن الی حذیفہ بن مغیرہ کوحضرت علی نے تل کیا۔اور خالد بن اعلم ان کے حلیف کوقز مان نے قتل کیا یہ جا رشخص ان قبیلہ کے قتل ہوئے۔

اور بنی تنجی بن عمر و میں سے عمر و بن عبداللہ بن عمیر بن وہب بن حذافہ بن جمج جس کوابوعز و کہتے ہتھے اس کوحضور نے بحالت گرفآری قتل فر مایا۔اورا بی بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمج جس کو خاص حضور نے اپنے ہاتھ سے قبل فر مایا۔اس قبیلہ کے بید دومخص قبل ہوئے۔

اور بنی عامر بن لوکی میں سے عبیدہ بن جابرا درشیبہ بن مالک بن معنرب ان دونوں کوقز مان نے قل کیا۔
اور بعض کہتے ہیں عبیدہ بن جابر کوعبداللہ بن مسعود نے قل کیا۔ بیسب مشرکین میں سے باکیس آ دمی قل ہوئے۔
جنگ اُحد کے متعلق جواشعار اور قصا کد شعر اُ عرب نے کہے ہیں۔ ان میں سے چندا شعار ہم ذیل میں مندرج کرتے ہیں۔

### حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیاشعار کیے

سُفْتُمْ كَنَانَةَ جَهُلاً مِنْ سَفَاهَتِكُمْ إِلَى الرَّسُوْلِ فَجُنَدُ اللَّهِ مُخْزِيْهَا (رَجمه) اللهِ مُنْوِيْهَا (رَجمه) اللهِ مُنْوَيْهَا إِلَى جَهَالت اور بَوتُوفَى سے رسول خدا کے مقابلہ پرلائے پس خدا کالشکران کوذیکل کرنے والا ہے۔

اَوْرَدُ تُنَمُّوْهَا حِبَاضَ الْمَوْتِ صَاحِبَةً فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَتْلُ لَاقِيْهَا (رَدُ تُنَمُّوهَا حِبَاضَ الْمَوْتِ صَاحِبَةً وَاللَّهِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جَمَعُتُمُوْا هُمُ اَحَابِیْشَ بِلاَحَسَبِ اَثِمَّةَ الْکُفُرِ عَزَّنْکُمْ طَوَاغِیْهَا (رَجمه) کیاتم نے ان کومخلف قبائل غیر حسب والول سے اے پیشواؤ کفر کے تم کوان کے سرکشوں نے فریب اور دھوکا دیا ہے۔

كُمْ مِنْ آمِينِ فَغَلَمْنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ وَجَزِّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِبُهَا (رَجمه) بهت سے قیدی تمہارے ہم نے بغیرفدیہ لئے اور پیٹانی کے بال کتر ہے چھوڑ دیئے۔

جن کے ہم آ قااور وہ ہمارے غلام تھے۔

### کعب بن ما لک شیاندؤر نے بیراشعار کیے

اَبْلِغُ قُرَيْشًا عَلْمِ نَائِهَا اَتَفْخِرُ مِنَّا بِسَالُمْ تَلَى فَحَرْتُمْ بِقَتْلَى اَصَابَتُهُمْ

(ترجمہ) قریش کوان کی دوری پریہ بات پہنچا دو کہ کیاتم ہم سے اس بات میں فخر کرتے ہوجوتم کومیسر نہیں ہوئی ہتم ان مقتولوں کے آل کرنے پر فخر کرتے ہوجن کو۔

فَوَاضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفْضِلِ فَحَلُوا جِنَاتًا وَ اَبْقُوالكُمْ أَوَاضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفْضِلِ الْمُفَلِ الْمُفَلِ اللهُمْظَلِ اللهُمْظَلِ اللهُمْظَلِ اللهُمُظَلِ

بڑی بوئی تعتیں فضل پروردگار ہے پہنچیں ۔ پس وہ تو جنت میں جا داخل ہوئے۔اور تنہاری سر کو بی کے داسطے بڑے بڑے بہا درجچوڑ گئے ہیں ۔

## يوم الرجيع كابيان جس كاوا قعيب ججرى ميس موا

ابن آنحق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد بنی عضل اور بنی قارہ کا ایک گروہ حضور مُلَّا فَیْزُم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ابن ہشام کہتے ہیں بیدونوں قبیلے حون بن خزیمہ بن مکد کہ کی شاخ ہیں۔

اوراس گردہ نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام کی رغبت ہورہی ہے۔حضور ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے چندلوگ روانہ کریں تا کہ وہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم کریں اور قرآن پڑھائیں۔حضور نے چھے اصحابی ان لوگوں کے ساتھ بھیج جن کے نام یہ بیں۔ مرشد بن ابی مرشد غنوی حضرت جزہ کے حلیف اور خالد بن بکیرلیش تی عدی بن کعب کے حلیف اور عاصم بن ٹابت بن ابی افلے قبیلہ کئی عمر و بن توف بن مالک بن اوس میں سے اور بنی بیا ضد میں مالک بن اوس میں سے اور بنی بیا ضد میں مالک بن اوس میں سے اور بنی بیا ضد میں سے زید بن وہند بن معاویہ ۔ اور عبداللہ بن طارق بی ظفر بن خزرج کے حلیف ۔ اور ان سب میں حضور نے مرشد بن ابی مرشد بن معاویہ ۔ اور عبداللہ بن طارق بی ظفر بن خزرج کے حلیف ۔ اور ان سب میں جنوج بوقبیلہ مرشد بن ابی مرشد کومر دار مقرر کیا۔ جب قبیلہ عضل اور قار ہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کر مقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ مرشد بن ابی مرشد کومر دار مقرر کیا۔ جب قبیلہ عضل اور قار ہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کر مقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ

ہ ہلی کے ایک چشمہ کا نام ہے اور ججاز کے کنارہ پرواقع ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ عذر کیا۔ اور قبیلہ ہزیل کو ان کے ظلاف بھڑ کا دیا۔ صحابہ اس وقت اپنے خیمہ بی جس تھے۔ کہ انہوں نے دیکھا چاروں طرف سے لوگ گواریں لئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جس مرانہ اور ولیرانہ جنگ کے واسطے تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا جسم ہے خدا کی ہم تم کو قل نہیں کرتے ہیں ہم صرف میہ چاہتے ہیں کہ تم کو پکڑ کر کہ والوں کے پاس لے جا کیں۔ اور ان سے تہمارے معاوضہ بیل کھٹے لیں۔ مرفد بن الی مرفد اور عاصم بن ٹابت اور فالد بن بگیر نے کہا۔ جسم ہونے مدا کی ہم مشرک کے عہد بیل واقع نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخر میہ تینوں شخص اسقدر لاے جا کہا گئی ہوئے وار عاصم کے سرکو کہ بیل کے لوگوں نے بدارادہ کیا کہ عاصم کے سرکو کہ بیل کے واکوں نے بدارادہ کیا کہ عاصم کے سرکو کہ بیل کے واکوں نے بدارادہ کیا کہ عاصم کے سرکو کہ بیل کے واکد بیل کے واکد بیل گوئوں گا۔ اور عاصم نے اس کے دونوں بیٹوں کو احد بیل قبل کیا تھا۔ تو اس نے نذر مانی تھی کہ اگر بھی کوموقع ملا تو بیل عاصم کی کھو پڑی بیل شراب پیٹوں کو احد بیل قبل کیا جو بذیل نے واس نے نذر مانی تھی کہ اگر بھی کوموقع ملا تو بیل عاصم کی کھو پڑی بیل شراب پیٹوں گوا اور عاصم نے اس مشرکین کو نا پاک بچھ کہ فدا ہے عہد کیا تھا کہ کوئی مشرکین کو نا پاک بچھ کر فدا ہے عہد کیا تھا کہ کوئی مشرکین کو نا پاک بھی خدا تو اس کی ناش ہی خدا تھا گا نے اس نور کی بارش برسائی۔ کہ وہ لوگ ان کے مرکونہ لے سے بھرائی اس کی دوس ان کی لاش ہی نادگائی شی خدا ہے کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو میں شرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو میں مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو میں مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو میں مشرکیں کے بعد بھی خدا تھائی کی دوروں کی کیا گیا کہ دوروں کی کیا تھائی کی دوروں کیا گیا کہ دوروں کی کر کیا گوئی گوئی گوئی گوئی کوئی کیا تھی کی کوئی کی دوروں کی کوئی کی دوروں کیا گوئی کی دوروں کی کوئی کی کرکی کی کر کر کی کی دوروں کی کوئی کی کر کر کی کی کر کر کی کوئی کر کر کر کر کر کر

اور زید بن وشد اور ضیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق به تینوں نرم ہوگئے اور زندگانی کوع نیز بجھ کر انہوں نے اپنے تین بنی ہذیل کے حوالہ کر دیا۔ بنی ہڈیل ان کوگر فار کر کے مکہ کی طرف لے چلے جب مقام مظہران میں پنچ تو عبداللہ بن طارق نے اپناہا تھ بندے نکال کر تموار پر قبضہ کیا۔ بنی ہڈیل نے ان کے ارادہ سے آگاہ ہوکران کواس قدر پھر مارے کہ بہشہید ہوگئے اور وہیں ان کو دفن کر دیا۔ اور ضیب بن عدی اور زید بن دھنہ کو مکہ میں لاکر بنی ہڈیل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی ہے فروخت کر دیا ضیب کوتو بن دھنہ کو مکہ میں لاکر بنی ہڈیل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی ہے فروخت کر دیا ضیب کوتو مجرین ابی اہاب یمی بنی نوفل کے علیف نے فریدا عقبہ بن حرث بن عامر بن قو قار کے واسطے کیونکہ ابواہاب حرث بن عامر کا ماں شریک بھائی تھا۔ اور اس کے باپ کو ضیب نے قبل کیا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کوش میں قبل کرنے کے واسطے فریدا۔ اور زید بن وہنہ کومنوان بن امیہ نے اپ امیہ کے وض میں قبل کر نے کے واسطے فریدا۔ اور زید بن وہنہ کومنوان بن امیہ نے اپ باب امیہ کے وض میں قبل کر دے کے واسطے فریدا۔ اور زید بن وہنہ کومنوان بن امیہ نے ان کو باہر لے گئے۔ ابو مغیان نے کہا اب اس وقت تمام قریش ان کے تمان کو باہر لے گئے۔ ابو مغیان نے کہا اب نہ بند کرتے ہو کہ آپ کے ماتھ بیٹے ہو اور بجائے تمہارے بم محرفائی کا اس جگہ میں خوش کے ساتھ بیٹے ہواور بجائے تمہارے بم محرفائی کا اس جگہ دیا تہ بات پند کرتے ہو کہ آپ اپ کے ماتھ بیٹے ہواور بجائے تمہارے برم محرفائی کا اس جگہ دیا تہ بیند کرتے ہو کہ تم اپنے گئے میں خوش کے ساتھ بیٹے ہواور بجائے تمہارے برم محرفائی کا اس جگہ بیٹے کہ میں فوٹوں کے ساتھ بیٹے ہواور بجائے تمہارے برم محرفائی کی اس جگھ

گرون ماریں زیدنے کہا میں ہیجی نہیں چاہتا۔ کہ میں اپنے گھر میں چین سے ہیڑھا ہوں۔اور حضرت محمد کوایک کا نتا بھی لگے ابوسفیان نے اس جواب کوئن کر کہا کہ جبیبا میں نے محمر منافظ تا کہا کے اصحاب کومحمد کا دوست دیکھا ہے ایسی کسی کوکسی کا دوست نہیں دیکھا۔اس کے بعد نسطاس نے حضرت زیدین دہنہ کوشہید کیا۔

ماویہ جیر بن افی اہاب کی لونڈی کہتی ہے کہ ضیب میرے گھر میں قید کئے گئے تھے۔ ہیں نے ایک روز وکھ کے ہیں تجب موال کے ہاتھ ہیں اتفاہز اانگور کا خوشہ ہے جیسے آ دمی کا سر ہوتا ہے اور وہ اس میں سے انگور کھاتے ہیں تجب ہوا کیونکد ان دنوں میں انگور کا موسم بھی نہ تھا اور دوسرے وہ قید میں تھے۔ پھر یہ ماویہ ہتی ہے کہ قتل کے روز ضبیب نے بھر یہ ماویہ ہتی ہے کہ قتل کے واسطے پاک ہوجاؤں۔ ماویہ ہتی ہے میں نے اپنے فرے کو استرہ دیا اور کہا کہ بیر خبیب کو دے دوتا کہ میں قتل کے واسطے پاک ہوجاؤں۔ ماویہ ہتی ہے میں نے اپنے کو استرہ دیا اور کہا کہ بیر خبیب کو دے دے پھر بھی کو خوف ہوا۔ کہ خبیب کہیں اس لڑک کو استرہ دے آ یا ضبیب دے اس سے کہا تیری ماں کا خیال ہوا ہے۔ کہیں میں تھی کو آتی نہ کر دوں پھر خبیب نے اس کو جھنڈ دیا اور بھی دو کہیں ہیں تھی کو آتی نہ کر دوں پھر خبیب نے اہا اگر تم برانہ مانو تو میں دو کہیں پڑھولوں۔ مشرکیوں نے قبول کیا۔ اور جنیب نے اٹنی کو طرح ہے دور کعتیں اداکیں اور کہا اگر تم کو گ یہ کہتے کہ میں قتل میں دیر ہونے کے لئے پڑھتا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا۔ پس خبیب ہی نے اٹل اسلام کے واسطے تل کے وقت دور کعتوں کے پڑھتا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا۔ پس خبیب ہی نے اٹل اسلام کے واسطے تل کے وقت دور کعتوں کے پڑھتا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا۔ پس خبیب کو اسلام کے واسطے تل کے وقت دور کعتوں کے پڑھی کا طریقہ ذکالا ہے۔ راوی کہتا ہے پھر شرکین کو تھی ان میں سے بائی اس صالت کی تبلغ کر دی تو بھی اس میں جور کو تار کہا کہ کو بھی ان میں سے بائی سے بائی ہو کہور اس کے بعد قریش نے ان کو شہیر کیا۔

معاویہ ابوسفیان کے بیٹے کہتے ہیں میں اس وفت موجود تھا۔ جب خبیب نے قریش کویہ بدرعا دی ہے اور میں اس کو سفتے ہی زمین پر لیٹ گیا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ کدا گر کوئی کسی پر بدرعا کرے اور وہ لیٹ جائے تو اس بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔

عباد کہتے ہیں میں نے عقبہ بن حارث سے سنا ہے کہتے تھے کہ میں نے خبیب کونل نہیں کیا۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا مگر ابومیسرہ نے جو بنی عبدالدار میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے میر سے ہاتھ میں حربہ دیا اور پھرمیر سے ہاتھ کو پکڑ کراس حربہ کے ساتھ خبیب کونل کیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص سعید بن عامر بن خدیم جمجی کوشام کے کسی شہر کا حاکم بنایا تھا اور اس شخص کو یکا یک بیٹھے بیٹھے غشی ہو جایا کرتی تھی ۔اس بات کا حضرت عمر سے ذکر کیا گیا۔

#### 

حضرت عمر نے اس شخص ہے سوال کیا کہ یہ بچھ کو کیا بیاری ہے اس نے کہاا ہے امیر المومنین مجھ کو بچھ بیاری نہیں ہے۔ میں اس وقت موجود تھا۔ جب خبیب کو تل کیا گیا ہے۔ اور ان کی بدد عامیں نے سی تھی۔ پس تنم ہے خدا کی جس وقت وہ واقعہ مجھ کو یا د آتا ہے مجھ پر غشی ہو جاتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ قریش نے حرام مہینہ میں خبیب کوقیدر کھااس کے گذر نے کے بعدان کوشہید کیا۔
ابن اسلی کہتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اس طرح شہید ہوئے بعض منافقوں
نے کہا کہ بیلوگ نہایت نالائق تنفے۔ جواس طرح سے ہلاک ہو گئے نہ توا ہے گھر میں بیٹھے رہے اور نہ وہاں جا
کرا ہے رسول کی رسالت کو پہنچایا۔ خداوند تعالیٰ نے ان منافقوں کے کلام کی تر دیداور ان لوگوں کی تعریف
میں بیآیات ناز ل فرما کیں:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ النَّهْ أَيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبه وَهُوَ اللّهُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعْى فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْخَصَامِ وَإِذَا قِيلًا لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَحَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمَ فَيِنْسَ الْمِهَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلًا لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَحَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمَ فَيِنْسَ الْمِهَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ الْبِعَاءَ وَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ الْبِعَاءَ وَضُوانِ اللّهِ وَاللّهُ رَءُ وَفَ بِالْعِبَادِ ﴾

''اورایک وہ خض ہے اے رسول جس کا قول تم کوزندگانی دنیا ہیں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کو اپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے حالانکہ وہ تخت جھڑ الو ہے اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے زمین ہیں فساد کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرتو اس کو گناہ کے ساتھ عزت کی جھتا ہے۔ پس کا فی ہے کہ ساتھ عزت کی جھتا ہے۔ پس کا فی ہے اس کو جہنم اور براٹھ کا نا ہے۔ اور وہ اُن لوگوں ہیں سے نہیں ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی رضا مندی میں فروخت کرتے ہیں۔ اور خدا بندوں کے ساتھ مہر بان ہے'۔

(ترجمه) میں خدا کی حضور میں اپنی غربت اور کربت کی شکایت کرتا ہوں ۔ اوراس بندو بست کی ایک

جولفنکروں نے میرے قبل کے داسطے کیا۔

فَذَالْعَرْسِ صَبَّرَنِيْ عَلَى مَا يُرَادُبِيْ فَقَدْ بَضَعُوا لَحْمِيْ وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِيْ (رَجمه) يُل عَلَى مَا يُرَادُبِي فَاللهُ مَصِيبت بِصابر بناديا ہے۔ جس كامير عاتمواراده

کیا جاتا ہے۔ پس بیٹک میرے گوشت کے انہوں نے فکڑے کر دئے ہیں اور جھے کو ناا میدی ہو

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰذِ وَإِنْ يُشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُو مُّمَزَّع (ترجمه) اور بیل محد كوخاص خدا كے مطابلہ من نعیب ہوا ہے۔ اور اگر وہ جا ہے توجم كے یر بیثان جھے کے جوڑوں *پر برکت عنایت کرے*۔

وَ قَدْ خَيْرُونِي الْكُفُرَ وَالْمُوْتَ دُوْنَةً وَقَدْ هَمَلْتَ عَيْنَالِي مِنْ غَيْرِ مَجْزَع ( ترجمہ ) کفاروں نے مجھ کو کفریا موت کے قبول کرنے میں اختیار دیا۔اور میری آئٹھیں بغیر یے صبری کے جاری ہوئیں۔

وَمَابِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي مَيَّتٌ وَلَكِنُ حِذَارِي حُجْمُ نَارٍ مُفَلِّع (ترجمه) جھ كوم نے كا كچھ ڈرنبيں ہے بيتك ميں مرنے والا ہوں ليكن جھ كوجہنم كى آتش شعله زن کاخوف ہے۔

· فَلَسْتُ أَبُالِيْ حِيْنَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آيِّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ (ترجمه) پس جبکه بین اسلام کی حالت بین آل کیا جاتا ہوں تو مجھ کو کچھ پر واہ نہیں ہے کہ کسی پہلو پر راه خدا هی میرا کرنا ہو۔

ابن اسمحق کہتے ہیں۔قریش میں ہے جن لوگوں نے خبیب بن عدی کے قبل میں کوشش کی وہ یہ ہیں عکر مہ بن افي جهل اورسعيد بن عبدالله بن اني قيس بن عبدود اوراخنس بن شريق تُقفّى بني زهره كا حليف اورعبيده بن عكيم بن امیدبن حارثہ بن الا وسلمی بن امید بن عبرتشس کا حلیف اور امید بن ابی عتبه اور خصری کے سبیٹے۔ ابن ایخی کہتے ہیں حسان بن ثابت ٹی مؤند نے ان صحابہ کا مرثیہ کہا ہے جواس واقعہ میں شہید ہو گے۔



صَلَّى الْإِلَّهُ عَلَمِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَٱكْرُمُوا وَالْثِيْبُوا رَأْسُ السَّرِيَّةِ مَرْثَكُ وَاَمِيْرُهُمْ

(ترجمه) خداان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو يوم الرجيع كى جنگ ميں كيے بعد ديگرے شہيد موکر ہزرگی اور تو اب کو پہنچے۔ مرشد جولشکر کے سر داراور امیر تھے۔

وَابْنُ الْبُكُيْرِ اِمَامُهُمْ وَخُبَيْبُ وَابْنُ نِطَالِقِهِ ابْنِ دُثْنَةَ مِنْهُمْ

#### وَالْمَاهُ ثُمَّ حِمَمُهُ الْمَكْتُوبُ

(ترجمہ) اور این بگیر جوائشر کے اہام تھے اور ضیب ۔ اور شارق کے فرزند اور این وفنہ بھی انہیں میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پنجی جوان کے واسط کسی ہوئی تھی۔
میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پنجی جوان کے واسط کسی ہوئی تھی۔
وَ الْعَاصِمُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ رَجِيْعِهِمْ بَحَسُنِ الْمُعَالِيْ إِنَّهُ لَكُسُونِ وَ الْعَاصِمُ الْمَقَتُولُ عِنْدَ رَجِيْعِهِمْ بَحَسُنُ اللهُ الْمُعَالِيْ إِنَّهُ لَكُسُونِ مَنْعَ الْمَقَادَةَ آنْ يَنَالُوا ظَهُرَةً

اور عاصم جورجیج کے پاس شہید ہوئے۔ بلند مرتبول کو انہوں نے حاصل کیا اور میہ بڑے حاصل کرنے ڈالے تھے۔لوگوں کو انہوں نے اپنی پشت کے قریب ندآنے ویا۔

#### حَتَى يُجَالِدُ إِنَّهُ لِنَجِيبُ

یہاں تک کہ خودانہوں نے تکوار سے جنگ کی بیٹک پیبڑ ہے جواں مرد تھے۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور مثل ای اللہ اللہ اللہ اللہ مہیندا ور ذکی قعدہ اور ذکی المحبدا ورمحرم مدینہ ہیں رہے۔ اور مشرکوں ہی نے اس جج کی کا پر دازی کی پھر حضور نے جنگ احد کے پورے چارم ہینہ کے بعدا پنے اصحاب کا لفتکر مقام ہیر معونہ کی طرف روانہ فرمایا۔

## بيرمغونه كاواقعه

ابن آئی کہتے ہیں ابو براء عام بن مالک بن جعفر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ حضور نے اس کو اسلام کی دعوت کی اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ انکار کیا اور یہ عرض کیا کہ حضور اپنے اصحاب ہیں ہے چند کو گول کو نجد کی طرف روانہ فر ما کیں۔ تو مجھ کو امید ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی۔ حضور نے فر مایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی۔ حضور نے اس کے کہنے اندیشہ ہے کہ وہاں کو گوٹ غدر نہ کریں ابو براء نے کہا ہیں اس بات کا فرمہ دار ہوں۔ حضور نے اس کے کہنے ہے چاہیں صحابہ کو نجد کی طرف روانہ کر دیا۔ جن ہیں یہ لوگ بھی تنے منذر بن عمر واور ترث بن صمہ اور ترام بن ملحان بی نجار ہیں ہے اور عروہ بن اساء بن صلت سلمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء نز اعی اور عام بن فہر اللہ حضرت ابو بکر کا غلام اور ان کے علاوہ سب چاہیں شخص سے ۔ مدینہ سے روانہ ہو کر جب بیلوگ مقام ہیر صحونہ بر پہنچ یہ مقام بی عامر اور بن شلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ بر سمحابہ یہاں آ کر شحیر ہے۔ حرام بن ملحان کو آئیس نے اپنچی بنا کر وہٹمن خدا عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ جب صحابہ یہاں آ کر شحیر مے دیا ہو کہ گوئیس نے دیکھا۔ فور آاحرام بن ملحان کو شہید کردیا۔ اور پھر بنی عامر کو سے حاد کہ کی تھا۔ جب دوئی کہ دیا۔ اور پھر بنی عامر کے پاس بھیجا۔ جس وفت یہ عامر کے پاس بھیجا۔ جس وفت یہ عامر کے باس بھیل کے پاس بھیجا۔ حصور بید کو تی کو بین اس کے علم سے انکار کیا اور کہنے گئے۔ ہم ابو براء کے عہد کوئیس صحابہ کوئی کی دوئی کوئیس میں ملحان کوشہید کردیا۔ اور پھر بنی عامر نے اس کے علم سے انکار کیا اور کہنے گئے۔ ہم ابو براء کے عہد کوئیس

تو ڑتے ہیں۔ وہ حضور مُن اُنٹی ہے ان کے واسطے ضامن ہوئے ہیں تب عامر بن طفیل نے بن سلیم اور بن رعل اور ذکوان کے قبیلوں کو صحابہ کے قبل کرنے کا حکم ویا۔ انہوں نے قبول کیا۔ اُور صحابہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ محق مکواری کھینچ کران پر جاپڑے۔ اور سب صحابہ شہید ہوئے سوا ایک کعب بن ذید کے۔ کدان میں ایک رئی جان باتی تھی۔ منتو اوں میں سے کھسک کھسک کریڈ کل آئے اور پھر بالکل تندرست ہوگے۔ اور خندتی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے سب صحابہ کے چیجیے عمر و بن امیض مری اور انصار میں سے ایک فیخص تنے۔ابن ہشام کہتے ایں میخص منذ ربن محمد بن عقبہ بن اصبحہ بن حلاج تنے۔

ابن آبختی کہتے ہیں۔ان دونوں شخصوں کوصحابہ کے اس واقعہ کی ایک برندہ سے خبر معلوم ہوئی۔ان دونوں نے دیکھا کہ ایک برندہ گئر کے سروں پر چکر کھار ہاہے اس کو دیکھ کرید دونوں کہنے لگے۔ کہ اس برندہ کی منرورکوئی خاص حالت معلوم ہوتی ہے اور پھریہ دونوں کشکر کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا اصحاب کرام خون میں ڈویے ہوئے بڑے ہیں۔اور کھوڑے ان کے خاموش کھڑے ہیں انصاری تفخص نے عمرو بن امیضمری ہے کہاا بتمہاری کیارائے ہے۔ عمرونے کہا میں بیخیال کرتا ہوں کہ ہم حضور کے باس چلیں۔اوراس واقعہ کی خبر کریں انصاری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہیں اس جگہ ہے واپس نہ جاؤں جہاں اس سندر بن عمر وشہید ہوا ہو۔اور ہماری خبراورلوگ حضور کے گوش گذار کر دیں گے۔ پھرانصاری نے دشمنوں کواس قدرتل کیا کہ آخرخود بھی شہید ہوئے۔اورعمر و بن امیہ کو دشمنوں نے گر فتار کرلیا۔ پھر جب دشمنوں کو بیمعلوم ہوا۔ کہ عمر وقبیلہ مصر سے ہیں۔ تب انہوں نے ان کو تیموڑ دیا اور عامر بن طفیل نے عمرو بن امید کی چیٹانی کے بال کتر کے اپنی ماں کی نذر بوری کرنے کے خیال ہے ان کوآ زاد کر دیا۔ کیونکہ اس کی مال کے ذمہ میں ایک غلام آ زاد کرنا تھا۔عمرو بن امیدیهاں سے روانہ ہوکر جب مقام قرقر ہ میں بنیجے۔ وہاں بی عامر میں سے دوخض اور بھی آ کرتھ ہرے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ میشخص بی کلاب میں سے تتھاورابوعمرومد نی کہتے ہیں۔ کہ بیددونوں بی سلیم میں سے تنےاور میددونوں تخض عمر و بن امیہ کے یاس ایک درخت کے سامیدیش سور ہے۔عمر و بن امیہ نے ان دونو ل کونل کر دیا۔ اور عمر وکو بیرحال معلوم نہ تھا۔ کہ حضور کی ان سے صلح ہو ئی ہے۔ جب بید دونوں آئے تھے۔ تو عمر و نے ان سے دریافت کیا تھا کہتم کس قبیلہ ہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بنی عامر سے ہیں۔ پھر جب وہ مو گئے تو عمر و نے ان کونل کر دیا۔ پھر جب عمر و بن امیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور میں سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فر مایاتم نے ایسے لوگوں کونل کیا ہے جن کا خون بہا مجھ کو دینا پڑے گا۔ میں پہلے ہی ابو براء کے کہنے ہے اپنے صحابیوں کے بھیجنے پر راضی نہ تھا۔ جب ابو براء کوصحابیوں کے اس طرح شہید ہونے کی خبر پہنچی ۔ان کو

بہت رنج ہوا۔اور بیوا قعدان پر نہایت شاق گذرا۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام کی خیریت کے ضامن ہوئے تھے۔اور ان شہیدوں میں عامر بن فہیرہ بھی تھے جن کی نسبت عامر بن طفیل کہا کرتا تھا۔ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ کہ جب وہ قل ہوا۔ تو آسان وزمین کے درمیان میں معلق ہوگیا۔ میں نے پوچھا بیکون شخص ہے۔لوگوں نے کہا عامر بن فہیرہ ہے۔

ابن آئی کہتے ہیں جہار بن سلمی بن مالک بن جعفر جو عامر بن طفیل کے ساتھ اس جنگ ہیں شریک تھا۔
اور پھر مسلمان ہوگیا تھا بیان کرتا ہے کہ میر ہے اسلام لانے کی بید وجہ ہوئی۔ کہ بیس نے ایک شخص کے دونوں شانوں کے نتی میں نیز ہارا۔ اور میر انیز ہاس کے سینہ بیارہوگیا۔ اور اس نے کہافتم ہے خدا کی۔ میں اپنے مطلب کو پہنچا۔ جہار کہتا ہے۔ میں اس کی اس بات کوئن کر جیران ہوا۔ کہ بید کیا کہتا ہے کیا میں نے اس کوئل نہیں کیا۔ پھر میں نے لوگوں ہے اس کی اس بات کوئن کر جیران ہوا۔ کہ بید کیا کہتا ہے کیا میں نے اس کوئل نہیں کیا۔ پھر میں نے لوگوں ہے اس کے اس قول کا مطلب پوچھا۔ لوگوں نے اس کا مطلب شہادت کے ساتھ فائز ہونا بتایا تھا جو اس کو نصیب ہوئی۔ پھر رہیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل پر حملہ کیا۔ اور ایک نیز ہاس کو مارا۔ جو عامر کی ران میں لگا۔ اور وہ اپنے گھوڑ ہے پر سے نیچ گر پڑا۔ پھر کہنے لگا۔ بید ابو براء کی کاروائی ہے۔ مارس کے پیچھے نہ لگنا۔ اور اگر میں زندہ رہا تو جیسی میری رائے ہوگی۔ اس کے موافق عمل کروں گا۔

# بی نضیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جو سی ہجری میں واقع ہوا

ابن ایخی کہتے ہیں کہ حضور منافی انہیں دونوں مقتولوں کے خون بہا کہ متعلق گفتگو کرنے کے واسطے بنی نفیر ہی تشربی تشریف لے گئے جن کوعمرو بن امیضمری نے قتل کیا تھا۔ کیونکہ وہ مقتول بنی عامر سے تھے اور بنی عامر کو حلیف تھے۔ اس سبب سے حضور نے ان سے گفتگو کی۔ حضور نے اطلاع دے دی تھی۔ اور بنی نفیر کے حضور نے اللہ ہوں نے کہا اے محمد بہت بہتر ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بنی نفیر کے لوگوں نے پوشیدہ بیمشورہ کیا کہ ایسا موقد فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا۔ مجمد کوزندہ چھوڑ و۔ اور ایک مخص عمروبی تو ایک کوئوں نے پوشیدہ بیمشورہ کیا کہ ایسا موقد فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا۔ مجمد کوزندہ چھوڑ و۔ اور ایک مخص عمروبی کا مرف بین کو بیا کہ جس دو ہور کی اس کا مرب برا کا میں جانگی ہو کہ اور ایک جے حضور تشہید ہوجا کیں حضور کو جبرا کیل نے اس کا مرب بہت بڑا پھر حضور کے اوپر گرادے تا کہ حضور شہید ہوجا کیں حضور کو جبرا کیل نے اس کا مرب کے دیک طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ حضور کی طرف کے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ حضور کی طرف کے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ حضور کی طرف کے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ حضور کی میں کرمدینہ میں حلے آئے۔ پھر ایک حضور نے ان سے بی نفیر کے اس مکر و

فریب کا حال بیان کیا۔ اور بی نفیرے جنگ وحرب کی تیاری کا تھم دیا اور مدینہ بین ام مکتوم کو حاکم مقرر کر کے حضور روانہ ہوئے۔ اور رہے الا ول کے مہینہ بین ان کا محاصر ہ کیا۔ اور ای وقت شراب کی حرمت کا تھم ہوا۔
جب بیادگ بی نفیر قلعہ بند ہوئے اور چھ شانہ روز حضور کو ان کے محاصر ہیں گذر گئے تب حضور نے تھم دیا۔ کہ ان کے باغات کا ث دیے جا کیں۔ اور کھیتوں بین آگ لگا دی جائے۔ اس وقت بی نفیر نے فل مچایا کہ اے محمد کا ان کے معاور کے ہو۔ اور فسادی کو برا کہتے ہو۔ اب کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے باغوں کو کٹواتے ہو۔ اور جلواتے ہو۔ اور جلوں کو کٹوات کے موات کو برا کہتے ہو۔ اور جلواتے ہو۔ اور جلواتے ہو۔ اور جلوں کو کٹوات کے موات کی جل کی ہوں کو ہوں کو ہوں کو کٹوات کو ہوں کو

بن عوف بن خزرج میں ہے بعض منافقین نے جن میں عبداللہ بین الی بن سلول اور دو لید بن یا لک بن ابی تو قل اور داعس اور سوید وغیر ولوگ تھے۔ انہوں نے بن نفسیر کو کہلا بھیجا تھا۔ کداگرتم مسلمانوں سے جنگ کرو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور اگرتم یہاں ہے اپنا گھریار چھوڑ کر کہیں اور پیلے جاؤ گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ چنا نچہائ بھروسہ پر بنی نفسیر کئی دن قلعہ بند رہے۔ آخر جب ان منافقوں نے ان کی پچھ مدونہ کی ۔ اور وہ لا چارہوئے۔ حضور سے انہوں نے کہلا بھیجا۔ کداگر آپ ہماری جان بخشی کریں ۔ اور سیا جازت ویں کہ جس قدر مال ہم سے اونٹوں پر لے جایا جا سکے ہم لے جائیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو منظور فر مایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو منظور فر مایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے گئے۔ یہاں تک کہ اپنے مکانوں کے کواڑ اور چوکھٹ بھی لے گئے ۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر گئے۔ اور بعض لوگ تو ان میں سے ملک شام میں چلے گئے اور بعض خیبر میں جا ہے۔ جو خیبر میں گئے ان میں شراف یہ لوگ تو ان میں سے ملک شام میں جائے گئے اور بعض خیبر میں جا ہے۔ جو خیبر میں گئے ان میں شراف یہ لوگ تو ان میں سے ملک شام میں جائے ہیں افرونی بین اخطب۔

ابن ایخی کہتے ہیں بی نضیرا پنے مال اور اولا داور عورتوں کو لے کر روانہ ہوئے اور ان کی عورتیں گیت گاتی۔ اور دف بجاتی جاتی جاتی ہوں۔ اور ایک عورت ان بیل عروہ بن در دعیسی کی بیوی نہایت صاحب جمال عورت تھی جوا پی نظیر زبانہ بیل ندر کھتی تھی۔ اور بی نظیر باتی کل مال اپنا حضور کے واسطے چھوڑ گئے۔ اور یہ مال وقت ہم کیا خاص حضور کا تھا جہال حضور چاہتے۔ اس کو خرچ کرتے تھے۔ اور ان مہاجرین پر حضور نے اس مال کو تقسیم کیا جنہوں نے پہلے بجرت کی تھی۔ انسار کو اس بیل ہے۔ اس کو خرچ کرتے تھے۔ اور ان مہاجرین پر حضور نے اس مال کو تقسیم کیا جنہوں نے پہلے بجرت کی تھی۔ انسار کو اس بیل ہے۔ حضور نے کہ خوب بن عمرہ بن کو جب انہوں نے حضور سے اپنی تنگ دستی بیان کی ۔ تو حضور نے ان کو بھی مرحمت کیا۔ بی نضیر بیل سے صرف دو آ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا بین بن عمیر بن کعب بن عمرہ بن تج ش نے اور دوسر سے ابوسعد بن مرف دو آ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا بین بن عمیر بن کعب بن عمرہ بن تج ش نے اور دوسر سے ابوسعد بن عمرہ نے اور حضور نے ان کے مالوں بران کو برقر ار رکھا۔

یا مین کی اولا دمیں ہے ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور نے یا مین سے کہا۔ کہتم نے نبیس دیکھا کہتمہارے

بھائی عمر و بن حجاش نے میر ہے ساتھ کیاارا دہ کیا تھا۔ یا بین نے ایک مخص کو پچھودے کرعمر و بن حجاش کولل کرا دیا۔ بی نضیر کے بارے میں خدا وند تعالیٰ نے سور ہُ حشر تا زل فر ہائی ہے۔اور اس میں حضور کوان پر مسلط کرنے اور پھرحضور کے آن کے مالوں کونشیم کرنے کا بیان فر مایا ہے۔

چنانجے فرما تاہے:

﴿ هُوَ الَّذِي ٱخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِلَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَ وَ وَ وَ دَرَيُّ وَ يَاوِدِ يَ رَمُودِ وَ وَ دُمُودِ يَنِي اللّٰهِ فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِن حَيثُ لَمْ يَحتَسِبُوا وَقَلَفَ يَخْرِجُواْ وَظَنُواْ انْهُمْ مَا نِمَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِن حَيثُ لَمْ يَحتَسِبُوا وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِيُونَ بِيُونِهُمُ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَيْصَارِ ﴾ ''وہی خدا ہے جس نے ذلت کے ساتھ بی نفیر کے کا فروں کو جواہل کتاب سے تھے ان کے گھروں سے نکالا۔ ہے مسلمانو! تم میرخیال نہ کرتے تھے کہ بینکیں گے۔ کیونکہ ان کی قوت و حشمت بہت تھی۔ اور وہ بی نضیر خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا سے بچانے والے جیں۔ پس خدا کا عذاب ان پر اس جگہ ہے آیا جہاں ہے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ایے گھروں کوخراب کرتے ہیں۔ایے ہاتھوں اورمسلمانوں کے ہاتھوں ہے پس اے آئکھول والو۔ان کے حال ہے عبرت پکڑو''۔

﴿ وَلَوْلَا أَنْ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَنَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ '' اوراگر خداان کے واسطے جلا وطنی نہ لکھتا تو ضروران کو دنیا میں عذا ب کرتا اور آخرت میں ان کے داسطے آگ کاعذاب ہے'۔

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَ كُتُمُوهَا قَأَنِهَ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزَى الْفَاسِقِينَ ﴾ '' جو تھجورتم نے قطع کی وہ خدا کے حکم ہے کی۔اور جس کوتم نے اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑاوہ بھی خدا کے تھم سے تا کہ فاسقو ن کو ذکیل کر ہے'۔

﴿ فَهَا ٱوْجَفْتُمْ مِنْ خَمْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسلَةً عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

'''کیں نہیں دوڑ ایئے تم نے اس پر گھوڑ ہے نہ اونٹ کیکن خدا اینے رسول کو جن پر جا ہتا ہے مسلط فرماتا ہےاور خداہر چیزیر قادر ہے'۔

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُراى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَلَى وَالْهَتَامَلَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لِكَيْلَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُو عَنهُ فَأَنتَهُوا ﴾

''جو کچھ دولت اور مال گاؤں والوں کا خدانے اپنے رسول کو دیا۔ پس وہ خدا ورسول اور ان کے قرابت والوں اور مسکینوں اور مسافروں کے واسطے ہے تا کہ وہ مال و دولت تمہارے تو گروں کے واسطے ہے تا کہ وہ مال و دولت تمہارے تو گروں کے ہاتھوں ہیں پھرنے والی نہ ہو۔ اور جو پچھ رسول تم کو دیں۔ اس کولواور جو نہ دیں اس ہو اور جو نہ دیں اس کولواور جو نہ دیں ۔ اس کولواور جو نہ کولو کولوں کی کولواور جو نہ دیں ۔ اس کولواور جو نہ کولوں کولوں کے باز رہوں کولوں کے کولوں کولوں

﴿ أَلَوْ تَرَ الِّي الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الِّي قَوْلِهِ وَ لَاكْ جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾ ذلك جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں پھر بنی نضیر کے غزوہ کے بعد حضور بنی مصطلق کی مہم پر تشریف لے گئے۔ گرمیں اس کواسی جگہ بیان کروں گا جہاں ابن اسخق نے بیان کیا ہے۔

# غزوه ذات الرقاع كابيان

ابن ایخی کہتے ہیں حضور بن نضیر کے غزوہ سے فارغ ہوکر رئیج الآخراور پھے مہینہ جمادی الاول کا مدینہ میں رہے اور پھر آپ نے نجد کی طرف بن محارب اور بنی نقلبہ پر جہاد کا ارادہ کیا۔ بید دونوں قبیلے غطفان سے تھے اور مدینہ میں ابوذرغفاری اور بقول بعض حضرت عثمان کو حاکم مقرر کیا۔ اور اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اس سبب سے ہوا۔ کہ اس جنگ میں کفاروں نے اپ نشانوں پر پچھ لکھا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس جگہ ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا۔

جب حضور مقام ذات الرقاع میں آگر فروکش ہوئے۔ قبیلہ غطفان کے لوگ کشکر کیٹر لے کر حضور کے مقابل آئے۔ اور ہرایک کشکر دوسر سے خوف زدہ ہوا۔ چنا نچہ حضور نے نماز خوف پڑہائی۔ چنا نچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضور نے ہم کوصلوۃ الخوف پڑھائی۔ اور پھر کشکر کو لے کرواپس ہوئے اور یہ نمازاس صورت سے ہوئی۔ کہ نصف آدی حضور کے ساتھ نماز ہیں شریک ہوئے اور نصف دہمن کے صف بست نمازاس صورت سے ہوئی۔ کہ نصف آدی حضور کے ساتھ نماز ہیں شریک ہوئے اور نصف دہمن کے صف بست کھڑے دہ جب حضورایک رکعت پڑھ بچے یہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے۔ دہمن کے مقابل چنے گئے۔ اور ان لوگوں نے جو حضور کے ساتھ بہل رکعت پڑھ گئے تھے واپس آگرا پی دوسری رکعت پوری کرلی لیعنی دونوں خصوں نے فشکر کے ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت علیجہ و پڑھی تفصیل اس کی کتب نقہ ہیں موجود ہے۔

بن محارب میں سے ایک شخص غورث نام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگرتم کہو۔ تو میں محمد کوتل کر آؤں قوم

نے کہا اس سے بہتر کیا ہے مگر تو یہ کام کیوں کر کر سکے گا۔ اس نے کہا دیکھویش جاتا ہوں اور پھر وہ حضور کی خدمت میں آیا۔حضوراس وقت بیٹے ہوئے تھے۔ اور آلوار آپ کے آگے رکھی تھی فورث نے کہا اے محدین فر را آپ کی تکوار دیکھ لوں آپ نے فر مایا دیکھ لے راوی کہتا ہے حضور کی تکوار پر چاندی کا کام ہور ہا تھا۔ خورث نے اس کواٹھا لیا۔ اور میان سے نکال کر ہلانے لگا۔ اور کہا اے محمد تا این کھی ہے ڈرتے نہیں ہو۔ میرے ہاتھ میں شمشیر بر ہند ہے۔ حضور نے فر مایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پچھ نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد خورث نے تکوار کومیان میں کر کے حضور کے آگے رکھ دیا اللہ تعالی نے اس کے متعلق بیر آیت تا زل فر مائی:

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ آيْدِيهُمْ فَكُوا أَنْهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ الْهُومِنُونَ ﴾ فَكُفَّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوالله وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوْكُل الْمُومِنُونَ ﴾

"العنی اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جبکہ ایک توم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرنے کا قصد کیا۔ پس خدانے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ اور خداسے تقوی کرو۔ اور لازم ہے کہ مومن خدا ہی پر بجروسہ کریں'۔

بغض لوگ کہتے ہیں بیآ یت بی نضیر کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے حضور کے تل کرنے کے واسطے محرکیا تھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گیا تھا۔ جب وہاں سے حضور واپس آئے تو میری سواری کا اونٹ بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا۔ اس سب سے میں سارے لشکر سے پیچھے رہ جاتا اور حضور نے مجھ سے فرمایا اے جابر کیا بات ہے جوتو پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے فرمایا اس کو بٹھا۔ میں نے اونٹ کو بٹھا یا۔ حضور نے فرمایا ایک لکڑی مجھ کو د سے یا کسی در خت میں سے تو ڈلا میں نے ایک لکڑی لاکر حضور کو دی۔

حضور نے فر مایا تو اونٹ پرسوار ہوجا۔ ہیں سوار ہوگیا۔ اور پھرحضور نے وہ لکڑی تین چا ردفعہ اس اونٹ کو ماری۔ پھر تو وہ اونٹ سائڈ نیول ہے آ گے جاتا تھا۔ اور ہیں حضور سے با تیں کرتا ہوا روانہ ہوا۔ حضور نے جھے سے فر مایا اے جابر بیداونٹ ہمارے ہاتھ فر وخت کرتے ہو ہیں نے عرض کیا۔ حضور کی نذر کرتا ہوں۔ حضور نے فر مایا یول نہیں فروخت کرو۔ ہیں نے عرض کیا تو حضور قیمت بیان فر ما کیل کہ کیا دیں گے۔ فر مایا ہیں ایک درہم کو لیتا ہوں۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بہت تھوڑی تیمت ہوں۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ ایک کہ حضور بڑیا تے بڑیا تے ایک اوقیہ پر پہنچے۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ ایک اوقیہ پر حضور راضی ہیں۔ فر مایا ہاں ہیں راضی ہوں۔ ہیں نے عرض کیا بس تو بیداونٹ آ پ کا ہو چکا اللہ ایک اوقیہ پر حضور راضی ہیں۔ فر مایا ہاں ہیں راضی ہوں۔ ہیں نے عرض کیا بس تو بیداونٹ آ پ کا ہو چکا

حضور نے فرمایا ہاں میں نے لیا۔ پھرحضور نے جھے سے فرمایا کدا ہے جا برتم نے شادی کی ہے میں نے عرض کیا ہاں یارسول النّد مُنَّا فَیْنَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

اوراے جابراگرہم کی ٹیلہ پر پنچے۔ تو اونوں کے ذرخ کے جانے کا تھم دیں گے۔ اور آخ کا دن وہیں گراریں گے۔ اے جابر تمہاری ہوی اپنے نمارق کوصاف کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نمارق کہاں ہیں۔ فرما یا عنقریب ہوں گے اور تم کواس وقت بہت مضبوطی ہے گل کرنا چاہے ۔ جابر کہتے ہیں جب ہم ٹیلہ کے پاس پہنچ حضور نے تھم دیا اور اونٹ فرنج ہوئے اور دن بھر ہم سب وہیں رہے پھر شام کو حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے ہم بھی اپنے گھر گئے۔ جابر کہتے ہیں جب کو وہ اونٹ لے کر میں حضور کی خصور کی خصور کی جی مال کو میں حضور کی ہوئے اور دور یافت کیا۔ یہ اونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ہیں گیا اور بیٹھ گیا۔ حضور معجد کے اندر حضور کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ حضور معجد کے اندر حضور کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ حضور معجد کے ابر تشریف لائے اور دریافت کیا۔ یہ اونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ اونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور نے فرما یا جابر کہتا ہی اس بلایا گیا۔ حضور نے بھی خوا بایا اے میرے بھائی کے بیٹے اپنے اونٹ کو لیے جا کو بیٹے ہی اس بلایا گیا۔ حضور نے بھی کو ایک او قید دے دو۔ چنا نچہ بلال نے بھی کو ایک اوقید دے دو۔ چنا نچہ بلال نے بھی کو بنگ ہوئی۔

جبار کہتے ہیں جب ہم غزوہ وات الرقاع ہے واپس ہوئے۔ توایک خص کسی مشرک کی عورت پرواقع ہوا تھا۔ اوراس کا خاوند موجود نہ تھا۔ جب اس کو خبر ہوئی۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک ہیں اصحاب محد کا خون نہ بہالوں گا۔ واپس نہ ہوں گا۔ پھر شخص حضور کے لشکر کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضور منزل پر پہنچ کر فروکش ہوئے اور فر ما یا کون مخص آج کی رات ہماری پاسبانی کرے گا۔ عمار بن یا سر اور عباد بن بشر نے کہا یا رسول اللہ ہم حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان بی ایک مہاجر اورایک انصاری خصصور نے ان سے فر ما یاتم میدان کے حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان بی ایک مہاجر اورایک انصاری خصصور نے ان سے فر ما یاتم میدان کے دہانے پر جاکر رات کور ہو۔ چنا نچہ یہ دونوں اس جگہ چلے گئے اورانصاری نے مہاجری سے کہا تم اول شب جاگو گئے یا آخر شب۔ مہاجری سے کہا ہیں آخر رات بھاگوں گا۔ تم اول رات جاگ لو۔ پس مہاجری سور ہے۔ اور انصاری نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہا یک شخص آیا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑے ہوئے د کھ

ل باکرہ دہ عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور ثیبوہ ہے جس کی شادی ہوچکی ہو۔

کر سمجھا۔ کہ بیٹ کرکا پاسبان ہے۔ پس انصاری کو ایک تیر مارا۔ انصاری نے تیر کو اپنے بدن سے نکال کر پھینک دیا۔ اور نماز کو موقوف نہ کی۔ اس نے تیر اور مارا انصاری نے جب بھی نماز موقوف نہ کی۔ اس نے تیسرا تیر مارا۔ تیب انصاری نے رکوع و بجدہ سے فارغ ہو کرسلام پھیرا۔ اور اپنے ساتھی مہاجری کو جگایا۔ جب اس فخص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ اور مہاجری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے جھکو اس فخص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ اور مہاجری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے جھکو پہلے سے کیوں نہ جگایا۔ انصاری نے کہا میں اس وقت ایس سورت نماز میں پڑھ رہا تھا۔ جس کا موقوف کرنا میں نے پہند نہ کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کے بعد حضور مدینہ میں جمادی الاُول کا باقی مہینداور جمادی الآخر " اور جب کے آخر تک رہے پھر سے ہجری میں شعبان کے اندر آپ نے موافق وعدہ ابوسفیان کے بدر کا اراوہ کیا۔



حضور صحابہ کا کشکر لے کر بدر میں جا پہنچ اور مدینہ میں عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول انساری کو حاکم مقر رکیا۔ ابن آئی کتے ہیں بدر میں حضور نے آٹھ روز ابوسفیان کا انتظار کیا اور ابوسفیان اہل مکہ کو لے کر جب مقام ظہران یا عفان میں پہنچا۔ تو اس کی رائے واپس مکہ چلے جانے کی ہوئی۔ اور اس نے قریش ہے کہا کہا ہے قریش تہ ہار ہے سفر کے واسطے ایسا موسم ہونا چا ہے جس میں تم جانوروں کو اپنے چرا بھی سکواور دو دو تھی خوب ہی اور یہ موسم خشکی کا ہے۔ اس واسطے میری بیرا نے ہے۔ کہ تم واپس مکہ کو چلے چلو۔ چنا نچے تمام اہل مکہ واپس ہو گئے اور اس کشکر کا نام اہل مکہ دو ایس ہو گئے اور اس کشکر کا نام اہل مکہ دو تھے۔ کہ تم واپس مکہ کو چلے چلو۔ چنا نچے تمام اہل مکہ حضور بدر میں تظہر ہے ہوئے ابوسفان کا انتظار کر بی رہے سے کہ کشی بن عمروضم کی کا حضور کے پاس محضور بدر میں تظہر ہے ہوئے ابوسفان کا انتظار کر بی رہے سے کہ کشی بن عمروضم کی کا حضور کے پاس گئر رہوا۔ اور میدو وقتی ہے جس سے غزوہ وو دو ان میں حضور نے نی ضمرہ کی باہت عہد لیا تھا۔ اور اس نے کہا اے محمد کا گئر تم اور اس کے محمد کیا بات عہد کیا تھا۔ اور اس نے کہا اے محمد کیا بات عہد کیا گئر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جسیا کہ خدا کو متظور ہوگا وہ ایک کہ خدا کی ہم کو تم ہو دا کو میں کرنے آئے کہ اے محمد کیا گئر ایک کہ جسیا کہ خدا کی ہم کو تم ہو کہا کہ کو کی خشور ہوگا کے کہ کیا ہے خدا کی ہم کو تم ہو دا کی ہم کو تم ہو کہا کہ کو کی ضرور دے تھا۔ کہ کہ کو کی خدور کی خدور کے در بینہ میں دائی تشری ہے کہ کہ کی کو کی ضرور دے تاہے کہ کہ کی کو کی ضرور دے تاہے کہ کہ کو کہ کو کی کو کی ضرور دے تاہے کہ کی کو کی ضرور دے تاہے کہ کہ کو کے دیو جہ کہ کہ کیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کا کہ کی کو کی ضرور کیا گئے کہ کہ کو کہ کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

# غزوهٔ دومة الجندل كابيان

ابن ایخی کہتے ہیں۔ بدر ہے واپس آ کرحضور کی مہینے تک مدینہ میں رہے۔ اور رہ الاول مدیشہ آ پ غزوہ دومتہ الجند ل کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ میں سباع بن عرفطہ غفاری کو آپ نے حاکم مقرر کیا۔ اور پھر بغیر کی جنگ کے آپ مدینہ میں واپس چلے آئے۔اور باتی تمام سال مدینہ ہی میں رہے۔

#### غزوهٔ خندق کابیان

ابن ایخی کہتے جیں خندت کا غزوہ شوال کے دی ہوا۔ اور ابتداء اس کی اس طرح ہے کہ یہود یوں کا ایک گروہ جس میں سلام بن ابی الحقیق النفری اور حی بن اخطب نفتری اور کنانہ بن رہتے بن ابی الحقیق نفتر میں اور ہوزہ بن قیس وائلی اور ابو نماروا جملی وغیرہ لوگ بی نفسیر میں سے اور بی وائل میں سے تھے۔ یہ لوگ مکہ میں قریش کے پاس بہنچ ۔ اور ان کوحضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔ اور کہا ہم تہمار ہے ساتھ ہیں۔ تم محر شاہ ہی اور کہا ہم تہمار ہے ساتھ ہیں۔ تم محر شاہ ہی اور کہا ہم تہمار ہے ساتھ ہیں۔ تم محر شاہ ہی اور کہا ہم تہمار ہے ساتھ ہیں۔ تم محر شاہ ہی اور کہا ہم تہمار ہے ہودتم قدیم سے جنگ کروہ م بالکل بیخ و بنیادان کی اکھیڑ کر پھینک ویں گے۔ قریش نے ان سے کہا اے گروہ یہودتم قدیم اہل کتاب ہو۔ اور تمہارے پاس علم ہے۔ تم یہ بتلاؤ کہ ہمارا ند ہب درست اور سی ہے ہے مشاہ ہی بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی نے ان یہودیوں کی حالت ہیں ہے آ یت تازل فرمائی:

﴿ اللهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ ﴾ الله تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ ﴾ حت آخرتك اس كامفصل بيان او پرگذر چكا ہے۔

قریش فورا حضور کی جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔ اور یہ بہودی مکہ سے ہوکر قبائل غطفان کے پاس
پنچے۔ ان کوبھی حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔ اور قریش کے تیار ہونے کی بھی خبر دی۔ غطفان کے لوگ بھی ان
کے ساتھ ہو گئے۔ ابن آتی کہتے ہیں۔ اس لشکر ہیں قریش کا سردار ابوسفیان بن حرب تھا۔ اور خطفان ہیں بن
فزارہ کا سردار عیدینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر تھا۔ اور بنی مرہ کا سردار حرث بن عوف بن ابی حارث مری تھا اور
بنی احجی کا سردار مسعر بن حیلہ بن نویرہ بن طریف بن حمہ بن عبداللہ بن طلاق ہیں الحجی بن ریث بن
غطفان تھا۔

جب حضور نے بیخبری تب آپ نے خندق مدینہ کے گرد بنانے کا تھم دیا۔ اور مسلمانوں کورغبت ولانے کی خاطر سے حضور بھی خود اس کے کھود نے بیس مصروف ہوئے۔ اور مسلمان نہایت مستعدی سے اس کام کوکرتے تنے اور منافقوں کا بیر قاعدہ تھا کہ حضور کی غفلت میں اپنے گھروں کو بغیرا جازت کے بھاگ جاتے تنے۔ اور مسلمانوں کا بیر قاعدہ تھا۔ کہ جب کسی کو بخت ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بغیراس کو چارہ شہوتا۔ تب وہ حضور سے اجازت لے کراپنے کام کو جاتا۔

الله تعالى نے ان مومنوں كى شان ميں بير آيت نازل فرمائى:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُو بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَنْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَنْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ يَسْتَأْذِنُونَ اللّهِ اللّهُ إِنَّ اللّهِ عَنْوَدٌ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمُ فَأَذَنُ لِمَنْ شِنْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُلَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُودٌ وَحِيْمٌ ﴾

''بینک مومن وہی لوگ ہیں جو خدا ورسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول جو ساتھ کی امر جا مع پر ہوتے ہیں۔ رسول کی بغیرا جازت کے کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی خدا ورسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب تم سے اپنی کی ضرورت کے واسطے اجازت کیں ان میں سے جس کو چاہوا جازت وو۔ اور خدا سے ان کے واسطے مغفرت ما تگو۔ بینک خدا بخشے والا مہر بان ہے'۔

اورمنا فقوں کی حالت میں ہیآ یت نازل ہوئی جو چیکے جیکے کھسک کر جایا کرتے تھے۔

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَلْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِعَضَا قَلْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللهُ الْأَيْمُ اللهُ اللهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قَلْ يَعْلَمُ مَا الْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ فَيْبَنِنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

''رسول کے بلانے کوالیا نہ کر وجسے تم میں سے ایک دوسر سے کو بلا تا ہے۔ بیٹک خداان لوگوں کو خوب جا نتا ہے جو تم میں چیکے چیکے کھنگ جاتے ہیں۔ پس جولوگ رسول کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کواس بات سے خوف کرتا چاہئے۔ کہ ان کوفتنہ یا در دنا ک عذا ب نہ پہنچ ۔ خبر دار بیٹک خدا بی کے واسطے ہے جو پچھ آسان وز مین میں ہے بیٹک جا نتا ہے وہ اس بات کو جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے کہ ہیں۔ ان سے ان کو خبر دار کر دے گا۔ اور اللہ جر چیز کاعلم رکھتا ہے'۔

ابن آخل کہتے ہیں خندق کے کھود نے میں حضور سے متعدد مجزات ظاہر ہوئے۔ جن کے بیان کرنے اور سننے سے ایمان والوں کا ایمان اور حضور کی تقد لین زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ان مجزات کو پہٹم خود دیکھتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ خندق کے کھود نے میں ایک جگہ نہا ہے سخت زمین نکلی۔ حضور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہ یارسول اللہ اس میں کدال (پہاوڑہ) کچھ کا رگر نہیں ہوتا۔ اس کو کیونکر کھودیں۔ حضور نے فر مایا تھوڑا پانی لاؤ۔ پانی حاضر کیا گیا حضور نے اس میں اپنالعاب وہن ڈال دیا۔ اور پھراس پانی کو اس سخت جگہ چھڑک دیا۔ پس وہ لوگ بیان کرتے ہیں جواس جگہ موجود تنے۔ کوشم ہے اس ذات یاکی جس نے حق کے ساتھ

حضور کومبعوث کیا۔ کہ پانی کے ڈالتے وہ نہن الی نرم ہوگی جیسے رہت اور بہت جلداس کواٹھا کر پھینک دیا۔

نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑے بیس تھوڑی سی مجوریں و دے کر کہا کہ بیٹی بیداپ باپ اور ماموں کو دے آ د۔ اور کہنا کہ بیتمبارا صبح کا کھانا ہے بے لڑکی کہتی ہیں۔ بیس ان مجوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو بیس ڈھو نڈرہی تھی ۔حضور نے فرمایا۔ اس کو کی رہی میری ماں نے میرے نے فرمایا۔ اس کو کی بیت میری ماں نے میرے نے فرمایا۔ اس کو کی بیت تیرے پاس کیا چیز ہے۔ بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ میکوریں میری ماں نے میرے باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بن رواحہ کے واسطے بیسی میں حضور کے فرمایا لا مجھوکو دے بیل باپ بشیر بن سعد اور میرے دونوں ہا تھوں میں رکھ ویں حضور نے ان مجبوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا۔ اور پھر ان کے دو اس کے بیا لاو۔ چنا نچی تمام خندت کے واسطے بلالو۔ چنا نچی تمام خندت کے مور یں ذیا دہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کھود نے والے جی جو گئے۔ اور ان مجبوروں کو کھانے کے واسطے بلالو۔ چنا نچی تمام خندت کے مور نے دالے جی جو گئے۔ اور ان مجبوروں کو کھانے کے واسے بیات دہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کو گول کھا ہے جی بی تو مجبوریں کپڑے کے کنارہ بر سے نیچ گر رہی تھیں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ ہم حضور کے ساتھ خندق کے کھود نے ہیں مصروف تھے اور میرے پاس ایک چھوٹی کی بکری تھی۔ ہیں نے خیال کیا کہ اگر اس بکری کوذئ کر کے ہیں حضور کی دعوت کروں تو بہتر ہے پھر ہیں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر ہیں جس قدر جوہوں ان کو پیس لو۔ اور بکری کا گوشت پکا لو ہیں حضور کی دعوت کروں گا۔ جب شام ہوئی اور حضور مع تمام لوگوں کے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ کیونکہ بہی قاعدہ تھا کہ دن بھر خندتی کھودتے تھے اور شام کو گھر چلے آتے تھے۔ ہیں نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ہیں نے ایک بکری ذئے کر کے پکائی ہے اور حضور کی دعوت کرتا ہوں۔ حضور میرے گھر تشریف لے چلیس جابر کہتے ہیں۔ بھی بہ چا ہتا تھا کہ حضور تنہا میر سے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ گر حضور نے میری بیات سنتے ہی ایک خض کو ہیں بہ چا ہتا تھا کہ حضور تنہا میر سے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ گر حضور نے میری بیات سنتے ہی ایک خض کو میں ہیں ہیا ہوں کے میرے گھر ہیں تشریف لائے۔ تھی بیاں تک کہ تمام اہل خندق کھا کرفار غ ہو گئے۔

سلمان فاری کہتے ہیں ہیں خندق کے کھود نے ہیں مصروف تھا۔ کہ ایک عظیم الشان پھرنگل آیا۔ ہر چند ہیں نے اس کے اکھاڑنے میں کوشش کی۔ گراس کوجنبش تک نہ ہوئی۔ حضور نے میری اس شدت کود کھے کر کدال میر ہے ہاتھ سے لے لی۔ اور اس پھر پرلگائی۔ میں نے ویکھا کہ اس کدال میں سے ایک چیک نگلی۔ پھر حضور نے دومری مرتبہ کدال ماری جب بھی وہ چک پیدا ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ یہ چمک کیسی دکھائی دیتی ہے حضور نے فرمایا کیاتم نے بھی دکھائی دیتی ہے حضور نے فرمایا کیاتم نے بھی دکھی ہے میں نے عرض کیا ہاں فرمایا پہلی مرتبہ جو چمک ظاہر ہوئی خدا وند تعالیٰ نے بمن کو مجھ پر فتح کیا۔ اور دوسری بارمگر ق کو فتح کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں جب یہ نما لک حضرت عمراور عثمان کے زمانہ میں فتح ہوئے۔ تو ابو ہریرہ مجاہدین سے
کہا کرتے تھے۔ کہ جہاں تک تمہارا جی چاہے ملکوں کو فتح کرو ۔ قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں
ابو ہریرہ کی جان ہے جس قدر ملک قیامت تک تم فتح کرو گے ان سب کی تنجیاں پہلے ہی خداوند تعالیٰ نے اپنے
رسول حضرت محمر منا انجیم کم کا بیت فرمادی ہیں ۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور خندق کے تیار کرنے سے فارغ ہوئے تو قریش بھی دس ہزار کشکر لے کر مقام مجتمع الا سیال ہیں آ پنچے۔ مید مقام زہین رومہ ہیں جرف اور زغالہ کے درمیان واقع ہے۔ اور قریش کے اس کشکر میں بنی کنا نہ اور اہل تہامہ وغیر ومختلف قبائل کے لوگ تھے۔

اور تبیلۂ غطفان بھی الل نجد کواپے ساتھ لے کرا حدی ایک جانب مقام ذنب تھی ہیں آ اتر ہے حضور رسول خدا کے ساتھ تین ہزار مسلمانوں کالشکر تھا۔ آپ ان کو لے کر خند ق کے اس طرف صف آ را ہوئے اور خند ق دونوں لشکروں کے درمیان ہیں تھی۔ ابن ہشام کہتے ہیں مدینہ ہیں اس موقعہ پر حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا تھا۔

ابن اکن کہتے ہیں حضور نے تھے دیا تھا۔ کہ بال بچے اور عور تیں گھاٹیوں اور ٹیلوں پر پہنچا دی جا کیں۔
راوی کہتا ہے وشمن خدا تی بن اخطب کعب بن اسد قرظی بی قریظہ کے سر دار کے پاس پہنچا۔ اور اس کعب نے حضور سے عہداور سلح کر گی تھی۔ تی بن اخطب جواس کے پاس آیا اس نے اپ قلعہ کا درواز ، بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے اپ کھی مروری بات کرنی ہے۔ تو کواپنے پاس آیا س نے نے فید کا درواز ، بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے نہ کہا تو ایک منحوں شخص ہے تھے کو بی اپ مکان میں بلا نائمیں چا ہتا۔ اور دوسر سے میرا محمد کا نور اور اور کھول دے۔ کعب نے کہا تو ایک منحوں شخص ہے تھے کو بیل اپر اپایا ہے۔ میں نہیں چا ہتا۔ کہان کے عہد کو شکلاتہ کروں جی بن اخطب نے کہا ہم گرنہیں کھولوں گا غرضیکہ جب شکتہ کروں جی بن اخطب نے کہا ہم کو خرا بی ہوذ را درواز ہ کھول کراس کو بلایا۔ اس نے کہا اے کعب میں تیر سے پاس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سرداروں اور رئیسوں کے میر ساتھ پاس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سرداروں اور رئیسوں کے میر ساتھ ہیں۔ اور تمام غطفان کے قبائل میر سے اعداد کو آئے جیں چنا نچہ سب احد کے پاس ذنہ تھی شرکھی میں تھی ہوئے جیں۔ اور تمام غطفان کے قبائل میر سے اعداد کو آئے جیں چنا نچہ سب احد کے پاس ذنہ تھی شرکھی میں تعرب نے بھر داروں اور تمام غطفان نے جبداور اقرار کر لیا ہے۔ کہ ہم بغیر مجمد کا استیصال کے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے

جواب دیا۔ کدا ہے تی بن اخطب تو دنیا بھر کی ذلت وخواری لے کرمیر ہے یاس آیا ہے۔ا ہے تی بن اخطب تجھ کوخرابی ہو۔ جمعے میر حالت پر چھوڑ دے۔ کیونکہ میں نے محمد کونہایت باو فا اور عہد کا پورا اور سچا پایا ہے۔الغرض تی بن اخطب کعب کو بہکا تار ہا بہاں تک کہ اس بات براس کوراضی کرلیا کہ اگر ہم یعنی قریش اور غطفان کے لوگ محمر مُنَافِينَا ہے مغلوب ہوکر بھا کے تو تمہارے قلعہ میں آ کر پنا وگزین ہو جا نمیں ۔کعب نے اس بات کومنظور کرے جی بن اخطب ہے اس بات برعہد کرلیا۔ اور حضور کے عہد کوتو ڑ ڈ الا۔ جب بیخبر مسلمانوں کو پینجی کہ کعب نے رسول خدا کا عہد شکتہ کر کے حی بن اخطب ہے نیا عبد با ندھا ہے۔ تب حضور نے سعد بن نعمان کو جواوس کے سر دار تھے اور سعد بن عبا دہ کو جو بنی ساعدہ بن کعب بن خز رج میں سے خز رج کے سر دار تھے اور عبداللّٰہ بن روا حداورخوات بن جبیر کوکعب کے پاس بن قریظہ میں بھیجا۔ تا کہ بیلوگ اس خبر کی نصد لیں معلوم کریں اور ان سے حضور نے فرما دیا۔ کہا گریہ خبر سے ہوتب تم اس کواشارہ کے ساتھ مجھے سے بیان کرنا اور اگر جھوٹ ہو۔ تب اس کا اعلان کر دیتا۔ جب بیلوگ کعب کے پاس پہنچے۔اوراس کی حالت اس ہے بھی بدتریا کی جوسی تھی۔اور و یکھا کہ واقعی اس نے حضور کا عبد تو ژ دیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ تو نے رسول خدا کا عبد کس سبب سے **تو** ژا۔کعب نے کہا میں نہیں جا نتا رسول خدا کون ہے اور**جمہ** سے میرا کوئی عہد و پیان نہیں تھا۔اور سعد بن عباد ہ سے بن قریظہ بدکلامی کرنے لگے سعد نے کہاتم سے بدکلامی کرنے کی ہم کو پچھ ضرورت نہیں ہے پھر سعد اوران کے ساتھیوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اس واقعہ کوعرض کیا۔حضور نے فر مایا اےمسلمانوں خدا بہت برُواہےتم خوش ہو جاؤ۔

اس وقت مسلمان نہایت نازک حالت ہیں تھے چاروں طرف ہے مشرکوں اور کافروں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور منافقین اپنا نفاق طرح طرح سے ظاہر کررہے تھے چنا نچہ معتب بن تشیر نے جو بنی عمرو بن عوف سے تھا کہا کہ مختر فاقیق ہم سے کہتے ہیں کہتم تیمراور کسری کے خزانے اپنے تصرف ہیں لاؤ کے ۔ اور اب ہماری سے حالت ہے کہ کوئی ہم میں سے اطمینان کے ساتھ یا خانہ کے واسطے بھی نہیں جاسکتا۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ معتب منافقین سے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اور اوس بن قیعنی نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجئے کیونکہ ہمارے گھر خالی ہیں اور شہر مدینہ سے باہر ہیں۔ غرض کہ منافقین ای قتم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی پچھ کہتا تھا اور کوئی پچھ کہتا تھا۔ داوی کہتا ہے۔ داوی کہتا ہے۔ مسلمان اور مشرکین ای صورت ہے کچھا و پر ہیں راتیں پڑے رہے سواتیرا ندازی کے اور جنگ مہیں ہوئی۔

مسلمان اس حالت میں بہت تنگ ہوئے۔ کیونکہ مشرکوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا تھا۔

حضور نے فر مایا اچھاتم کو اختیار ہے پھر سعد نے اس کا غذکو لے کرمٹا دیا اور کہا جو پھوان ہے ہوئے وہ ہمارا کرلیں اسی طرح جب بہت روز گذر گئے ۔ کہ شرکین چاروں طرف ہے مسلمانوں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور بجز تیر اندازی کے جنگ نہ ہوتی تھی ۔ قریش بیں سے چندسوا رجنگ کے واسطے تیار ہوئے ۔ ان معاہدوں بیں قریش کے مشہورلوگ یہ نے عمرو بن عبدود بن الی نیس بی عامر بن لؤی بیں سے اور عکر مہ بن الی جہل اور ہمیرہ بین ابی وہب اور ضرار بن خطاب شاعر وغیرہ یہ لوگ تیار ہوکر بنی کنا نہ کے پاس آئے ۔ اور کہنے بیکے ۔ اے بنی کنا نہ جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ ۔ آج تم کو معلوم ہوگا کہ کون شہوا را ورمر دمیدان ہے ۔ اور پھر یہ تریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ جب خندق پر پہنچ تو اس کو دیکھ کر جیران ہوئے ۔ اور ایک یہ قریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ جب خندق پر پہنچ تو اس کو دیکھ کر جیران ہوئے ۔ اور ایک یہ فروس سے کہا یہ ہم نے نیا کر دیکھا ہے عرب بیل کوئی نہیں جانی ۔

ابن ہشام کہتے ہیں خندق کی ترکیب سلمان فاری نے حضور کو بتائی تھی اور خندق کے کھودنے ہیں انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم ہیں ہے ہیں۔اور مہاجرین کہتے تھے ہم ہیں سے ہیں۔حضور نے جو بید قصد سنا فر مایا سلمان ہمارے اہل بیت ہیں ہے ہے۔ قریش کے بیسوار خندق کے کنارے کنارے پھرتے ہوئے ایک جگہ آئے جہاں خندق تک یعنی زیادہ چوڑی نہ جی ۔ اوراس جگہ خندق سے انہوں نے پارہوتا چاہا۔ حضرت علی بن ابی طالب چندمسلمانوں کو ساتھ لے کران قریشیوں کے مقابلہ کو نکلے قریشیوں جس ایک شخص عمرو بن عبدود تام تھا۔ بدر کی جنگ جس بید مخص بہت زخی ہوگیا تھا۔ اورا حد جس مشرکوں کے ساتھ نہ آیا تھا اب آیا ہے اور مسلمانوں سے کہدر ہاہے۔ کہ میر سے مقابل کون آتا ہے۔ حدضرت علی اس کے مقابل گئے۔ اوراس سے کہاا ہے عمرو کیا تو نے خدا سے عبد نہیں کیا تھا کہ چوشخص قریش جس سے بچھکو وو خصلتوں میں سے انچھی خصلت کی طرف بلائے گا۔ تو اس خصلت کو قبول کر ان تھا کہ چوشخص قریش جس نے عبد کیا تھا حضرت علی نے فر مایا بس جس تجھکو خدا ورسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا ہاں میں نے عبد کیا تھا حضرت علی نے فر مایا بس جس تجھکو تشل کر نائبیں چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھی کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا کیوں اسے میر سے بیستیج میں تجھکو تشل کر نائبیں چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھی مارا سے خدا کی جس تھی توقتی کر نائبیں چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھی مارا سے خدا کی جس تھی توقتی کر کا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھی مارا کی خوش کی کی خوجیں کاٹ کر ہلاک کیا۔ پھر حضرت علی پر تھوار ماری۔ حضرت نے اس کا وارر دکر کے ایسا ہاتھ مارا کے حصاف دو مکر ہے کر دیا۔ اور باتی قریشیوں کوئی کی مین کے مقرت نے اس کا وار دو کر کے ایسا ہاتھ مارا کہ حصاف دو مکر ہے کر دیا۔ اور باتی قریشیوں کوئی کی نیسی گیا۔ گیا۔ اور کہ مسلما کی بین کی کی کے کہا ایسا بہ حواس ہو کر دیا۔ اور باتی قریشیوں کوئی کھینگ گیا۔

خندق کی جنگ میں مسلمانوں کی نشانی جس کو شعار کہتے ہیں بیٹھی کہ ہر ایک مسلمان حم لا پنصرون -کہتا تھا تا کہ اپنااور برگانہ معلوم ہوجائے۔

اس جنگ میں حضرت ام المومنین عائشہ جی دین حارثہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور منتکم تھا اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی آ پ کے ساتھ ای قلعہ میں تھیں اور اس وقت تک عورتوں کے واسطے بردہ کا تھم نہ ہوا تھا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے قلعہ کے ینچے سے سعد بن معاذ گذر ہے اور ہیں نے ان کی زرہ کو ویکھا کہ بہت بوسیدہ اور پھٹی ہوئی تھی۔ اور اس ہیں سے سعد کی کلائیاں باہرنگل ہوئی تھیں عائشہ فرماتی ہیں۔
میں نے سعد کی مال سے کہا کہ اگر سعد کی زرہ درست ہوتی تو بہتر تھا۔ اور ہیں نے بیاس خیال سے کہا کہ بیس سعد کو تیرنہ لگ جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ سعد کی اکس رگ میں ایک تیرا کر لگا۔ اور بیہ تیر حبان بن قیس بن عرقہ بنی عامر کے ایک فخض نے مارا تھا اور مارتے وقت کہا تھا۔ کہ میر ایہ تیرنوش کر۔ اور میں ابن عرقہ ہوں۔ سعد نے کہا۔ خدا تیرے منہ کو دوز خ میں ڈالے۔ پھر خدا سے دعا کی۔ کہا ہے خدا اگر ابھی قریش کی جنگ باتی ہے تی گوزندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے ہوئی۔ کہا تھا۔ کہ میرائی گوزا ہش نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہے تو جھے کوزندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے

تیرے رسول کو تکیفیں پہنچائی ہیں۔ اور ان کو ان کے گھرے نکالا ہے۔ اور اگر تو نے قریش کی جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو مجھ کو اس وقت تک زند ور کھ کرمیں اپنی آئے گھے ہے بن قریظہ کی بلاکت دیکھ لوں۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سعد بن معاذ کو ابواسا مہ جھی بی مخزوم کے حلیف نے تیر مارا تھا۔ اور ابعض کہتے ہیں خفاجہ بن عاصم بن حبان نے تیر مارا تھا۔ اور اس جنگ میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی حسان بن ٹابت کے قلعہ میں تشریف رکھتی تھیں۔ اور حسان بن ٹابت بھی اسی قلعہ میں توروں اور بچوں کی حفاظت کے واسطے موجود تھے۔ حضرت صفیہ فر ماتی ہیں۔ میں نے ایک یہووی کو دیکھا کہ ہمارے قلعہ کے گرد پھر رہا ہے۔ اور حضور اس وقت مع مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابل ہیں اگر ادھر سے کوئی دشمن آگیا۔ تو سخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ یہ یہووی ہمارے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ اور گل دیکھ رہا ہے یہ یہود یوں کا مخر معلوم ہوتا ہے۔ تم اس کو جا کرتی کر دوحسان نے کہا اے صفیہ تم جانتی ہو۔ کہ میں تو اس کا مم کا آ دی نہیں ہوں صفیہ کہتی ہیں۔ جب حسان کا میں نے یہ جواب سنا اور بھی کہاں میں ہمت نہیں میں تو والے گئی کے اور اس یہودی کو میں نے لئے مار مار کرتی کر دیا پھر حسان سے آ کر کہا کہ اے حسان میں اس کوتی کرائی ہوں۔ تم جا کراس کے کیڑے اور ہتھیار لے آ و میں چونکہ عورت ہوں کی پھی خور ورث نہیں میں اس کوتی کرائی ہوں۔ تم جا کراس کے کیڑے اور ہتھیار لے آ و میں کے گڑوں کی پھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے کپڑے نہیں اتارے حسان نے کہا اے صفیہ جھے کو اس کے کپڑوں کی پھی ضرورت نہیں ہے۔

 قریظہ نے کہاا سے بیم واقعی سے بہت اچھی رائے تم نے بتلائی ہے ہم ایسا ہی کریں گےاور بغیراس کے ہر گز قریش کا ساتھ نہ دیں گے۔

ھیم قریظہ کو بیسبق پڑہا کر قریش کے پاس آئے اور کہاتم لوگ جھےکو کیسا خیال کرتے ہو۔ قریش نے کہا ہم تم کو نہا بیت بچا اور نیک بجھتے ہیں۔ ھیم نے کہا ہی تم سے ایک رازی بات کہنے آیا ہوں کیونکہ جھے کو تم لوگوں سے محبت ہے۔ اس سب سے تم پر ظاہر کرتا ہوں کہ قریظہ محر تن فیلئے آئے ہے عہد تو ڈکر بہت نا دم ہوئے ہیں۔ اور محمد من فیلئے آئے ہے۔ انہوں نے کہلا کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ آپ سے بہت شرمندہ ہیں اور اس عہد شکنی کے بدلہ ہم چا ہے ہیں کہ چند قریش اور عطفان کے سرواروں کو گرفتار کرئے آپ کی خدمت میں لائیں۔ آپ ان کی گروئیں مار ویں اور محمد من ان کی سے بہت اور محمد من ان کی سے بات کی سرواروں کو گرفتار کرئے آپ کی خدمت میں لائیں۔ آپ ان کی گروئیں مار ویں اور محمد من ان کی سے کہتا ہوں کہ تم سے کہتا ہوں کہ تم کی سے کہتا ہوں کہ تم کی تا ہوں کہ تم گئیں۔ اور پھی قریظہ کونے دیا۔ ور نہم پچھتا ہوں کہ تم گئیں۔ اور پھی قریظہ کونے دیا۔ ور نہم پچھتا ہوں کہ تم گئیں۔ اور پھی قریظہ کونے دیا۔ ور نہم پچھتا ہوں کہ تم گئیں۔ اور پھی قریظہ کونے دیا۔ ور نہم پچھتا ہوں کہ تم گئیں۔ اور پھی قریظہ کونے دیا۔ ور نہم تا کہ کے۔

پھر تھیم قریش کے پاس ہے ہو کر غطفان کے پاس آئے اور کہنے سگے اے خطفان تم میری قوم اور قبیلہ ہو۔ اور سب سے زیادہ مجھ کو پیارے ہو۔ مجھ کو یقین ہے کہ تم مجھ کو جھوٹا نہ جانو کے خطفان نے کہا بیٹک تم کی کہتے ہو۔ ہم تم کوسیا ہی جانے ہیں۔ نعیم نے کہا ہیں تم سے ایک راز کہتا ہوں۔ اگر تم کس سے ظاہر نہ کر د۔ اور پھر جو پچے قریش ہے کہا تھا وہ خطفان ہے بھی کہا۔

راوی کہتا ہے ہفتہ کی رات شدھ میں ابوسفیان بن حرب اور غطفان کے سر داروں نے بنی قریظہ کے پاس عکر مد بن ابی جہل کو چند آ دمیوں کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ کل مجمد پر جملہ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ ہم یہاں پڑے پڑے بخت پر بیٹان ہو گئے ہیں۔ بنی قریظہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ کل ہفتہ کا روز ہے ہم اس میں مہیں لڑ کتے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک تم چند آ دمی اپنے ہمارے پاس رئن نہ رکھو گے تمہارے ساتھ ہوکر ہر گرخی منافیق ہے جنگ نہ کریں گے کیونکہ ہم کو یہ خوف ہے کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو مجہ ہم کو زند و نہ جھوڑیں گے۔ اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ کی طافت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے آ دمی ہمارے یاس ہوں گئو ہم کو یونو ہو گئے۔

بی قریظہ کے اس جواب سے قریش اور غطفان کو یقین ہوگیا۔ کہ واقعی تیم بن مسعود تیج کہتا تھا۔ اسم خدا کی ہم ہرگز ان کواپنے آ دمی نددیں گے۔ اور بی قریضہ سے کہا کہ ہم تمہارے اس حیلہ حوالہ کوئیں سنتے۔ اگر تم کو ہمارا ساتھ وینا ہے۔ تو ہمارے ساتھ نگل کر جنگ کرو۔ بی قریظہ نے کہا جب تک تم اپنے آ دمی ہمارے پاس رہن ندر کھو گے ہم ہرگز محرفان فیز ہے جنگ ندکریں گے قریش نے آ دمیوں کے دینے سے صاف انکار کر

دیا۔اورخداونرتعالیٰ نے ان کے آپس میں بھوٹ ڈ ال دی۔

راوی کہتا ہےاورخدا کی طرف ہے ان مشرکین پریہ قبر تا زل ہوا۔ کہ اس سردی کے موسم ہیں ایسی سخت آندھی چلی ۔ کہتمام ہنڈیاں اور برتن مشرکوں کے الٹ گئے۔ اور کھانے پینے کا سارا سامان ان کا خراب ہو گیا اور مارے سردی کے بریشان ہو گئے۔

راوی کہتا ہے جب حضور مُنْ الْنِیْزُ کومشر کبین کی اس خرا بی کی خبر پیٹی ۔ آپ نے حذیف بن بمان کوان کی خبر لانے کے واسطے روانہ کیا تا کہ د کھے آئیں کہ رات کوان کی کیا حالت گذری۔

ابن آئی کہتے ہیں اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ اور ان کی صحبت میں رہے ہیں حذیفہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا لیس آپ کس طرح کام کرتے سے ۔ حذیفہ نے کہا ہم بڑی محنت کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا اے حذیفہ اگر ہم لوگ حضور کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو بھی زمین پرنہ چلنے دیتے آپی گردنوں پر سوار رکھتے۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند میں خدر آئی کی فرزند میں خندق کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کو ف شخص ہے کہ جو ہم کو مشرکیین کی خبر لا دے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ کہ اس شخص کو جنت میں میر ارفیق کرے حذیفہ کہتے ہیں۔ خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے جھے کو طلب کیا۔ میں کھڑ اہوا۔ حضور نے جھے حار سے خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے جھے کو طلب کیا۔ میں کھڑ اہوا۔ حضور نے جھے صفر مایا کہ اے حذیفہ تم جاکر دیکھوکہ مشرک کیا کر دے ہیں۔ اور کی سے پچھے نہ کہنا۔ سید ھے ہمار سے بیاس چلا آتا۔

اور حذیفہ کہتے ہیں۔ میں جب مشرکوں میں پہنچاتو میں نے دیکھا کہ آندھی نے سب کو پریشان کررکھا ہے نہ آگ جلتی ہے نہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھراسی وقت ابوسفیان کھڑا ہوا۔ اور کہنے لگا اے قریش تتم ہے خدا کی ہتم ایسی جگہ میں آ کرتفہرے ہوکہ جہاں جو تیاں تک ٹوٹ گئیں۔

اور بنو تربطہ نے ہم سے عہد خلافی کی۔اور الی باتیں کیں جوہم کو بہت تا گوار گذریں۔اور ہوائے ہم
کوایسا پریشان کیا ہے کہ کی طرح کا ہم کواطمینان نہیں ہے نہ آگ جلتی ہے نہ خیمہ قائم رہتا ہے۔ لیس بیس تو یہ
مناسب ہجھتا ہوں کہ ابتم مکہ کو واپس چلے چلو۔ اور پھر ابوسفیان اپنے اونٹ کے پاس آیا۔ اس کے پیکڑ ہ بندھا
ہوا تھا ابوسفیان بدحوای میں اونٹ پر سوار ہوکر اس کو مار نے لگا تب ایک اور شخص نے اس کا پیکڑ ہ کھول دیا اور
ابوسفیان روانہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔ اگر حضور جھ کو منع نہ فر ماتے تو ضرور میں ابوسفیان کو ایک تیر مار کرفتل کر دیتا۔
ابوسفیان روانہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔ اگر حضور جھ کو منع نہ فر ماتے تو ضرور میں ابوسفیان کو ایک تیر مار کرفتل کر دیتا۔
حذیفہ کہتے ہیں۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت کھڑے ہوئے ایک چا در
اوڑھے نماز پڑ ھ رہے تھے۔ جب آپ نے جھ کو دیکھا اپنے ہیروں میں جھ کو داخل کر لیا۔ اور چا ور جھ پر ڈال

دی پھررکوع اور مجدہ کر کے سلام پھیرا۔ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔

قریش کے واپس جانے کی خبر سنتے ہی غطفان بھی واپس اپنے ملک کو چلے گئے۔

#### يني قريظه كاغزوه

ابن ایخی کہتے ہیں ہے۔ ہجری ہیں جبکہ سلمان اور حضور خندق ہے واپس ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیا را تارکر رکھے۔ ظہر کے وقت جرئیل استبرق کا سفید عمامہ سر پر باند سے نچر پر سوار حضور کی خدمت ہیں آئے اور کہایا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیا ررکھ دیئے۔ حضور نے فر مایا ہاں جرئیل نے کہا۔ فرشنوں نے تو ابھی ہتھیا رہیں رکھے۔ اور نہ ابھی تک وہ قریش کے تعاقب سے واپس ہوئے ہیں۔ اور آپ کو خدا نے تھم فر مایا ہے کہ ابھی بنی قریظہ کی مہم پرتشریف لے جائے اور ہیں بھی انہیں کی طرف جاتا ہوں۔

حضور نے اس وقت ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں ہیں آ واز دو کہ جو مخص سنتے اوراطاعت کرنے والا ہے و وعصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھےاور مدینہ ہیں حضور نے ابن ام کمتوم کو حاکم مقرر کیا۔

پیر حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کولشکر کا نشان عنایت کرے آگے دوانہ کیا اور بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب حضرت علی بی قریظہ کے قلعوں کے بیاس پہنچے۔ حضور کی شان میں ان کے ساتھ ان کلمات من کر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور راستہ میں آپ سے ملاقات کی۔ اور عرض کیا۔ حضورا گرآپ بذات خاص ان جمیشوں کی طرف تشریف نہ لا کیس تو پچھ حرج نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا میں سمجھتا ہوں۔ کہتم نے ان کو میرے بیش برا بھلا کہتے سنا ہے۔ علی نے عرض کیا جی ہاں فر مایا اگروہ مجھ کو و کھے لیس کے تب پھر پچھ نہیں گے۔ پس جب حضوران کے قلعوں کے پاس پہنچے فر مایا اے بندوں کے بھا ہو۔ تم نے دیما کہندانے تم کو کس طرح ذکیل کیا اور کیسا عذا بتم پر نازل کیا۔ بن قریظہ نے کہا اے ابوالقا سمتم تو جاتال نہ و کیما کہندانے تم کو کس طرح ذکیل کیا اور کیسا عذا بتم پر نازل کیا۔ بن قریظہ نے کہا اے ابوالقا سمتم تو جاتال نہ متح اب یہ کس قسم کا کلام کرتے ہو۔

بن قریظہ کے پاس پہنچنے سے پہلے حضور کا مع صحابہ کے چندلوگوں کے پاس سے گذر ہوا۔ حضور نے ان سے دریا فت کیا کہ یہاں سے کوئی شخص گذرا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ دھیہ بن حنیفہ کلبی سفیہ نج پرسوار جس کا زین پوٹن دیبان سے گذرا ہے حضور نے فر مایا وہ جبر ئیل شخے۔ خدا وند نے ان کواس واسطے بھیجا۔ تا کہ بنی قریظہ کے قلعوں کی بنیا دیں متزاز ل کر دیں۔ اور ان کے دلوں پرخوف اور رعب غالب کریں۔ بھیجا۔ تا کہ بنی قریظہ کے پاس بہنچ۔ ان کے ایک کویں پرجس کو بیرانا کہتے ہے آپ نے قیام الغرض جب حضور بنی قریظہ کے پاس بہنچ۔ ان کے ایک کویں پرجس کو بیرانا کہتے ہے آپ نے قیام کیا اور مسلمان آپ کی خدمت میں آن جمع ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک کے بعض لوگ عشاء کے بعد تک

آئے اور عصر کی نماز ان لوگوں نے نہ پڑھی تھی۔ کیونکہ حضور نے تھم دیا تھا کہ سب بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھیں۔ پس بدلوگ سامان جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ اور پہیں حضور کے اس عشاء کے بعدان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی حضور نے ان لوگوں کو بچھ نہ کہا۔اور خدانے اپنی کتاب میں ان کی بڑائی بیان کی۔

حضور نے پچیں راتیں بی فریظہ کا محاصرہ رکھا۔ یہاں تک کہ بیخت تنگی میں گرفتار ہوئے اور خدا وند تعالیٰ کیونکہ بی اسرائیل ہےا بیک فرقہ کوخدا وند تعالیٰ نے بندروں کی صورت میں سنح کر دیا تھا۔

نے ان کے دلول میں رعب ڈ ال ویا۔

راوی کہتا ہے قریش اور غطفان کے جانے کے بعد حی بن اخطب بی نفسیر کا سر دار بی قریظہ میں کعب بن اسد کے یاس موافق عہد کے آعمیا تھا۔جس کا ذکراو بر ہو چکا ہے۔

جب بن قریظہ کو یقین ہو گیا کہ حضور منا تیز ان کومطیع کئے واپس نہ ہوں گے۔ تب کعب بن اسد نے ا بنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بہودیو۔ جس حالت اور مصیبت میں تم مبتلا ہواس کوتم خود و کمچے رہے ہو۔ اب میں تم سے تین باتیں کہتا ہوں ان میں ہے جو بات تم کو پہند ہواس کو قبول کرو۔ یہودیوں نے کہا وہ کیا با تیں ہیں۔ان کو بیان کرو۔کعب بن اسدنے کہا پہلی بات تو سے کہ ہم اس شخص کی اتباع کریں۔اوران کی تقیدیق بجالائیں کیونکہ تتم ہے خدا کی بیہ بات تم پر ظاہر ہوگئی ہے۔ کہ بیہ سیجے نبی ہیں۔اور وہی رسول ہیں۔ جن کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یا تے ہو۔اگرتم ایسا کرو گے تو اپنی جان و مال اوراولا داورعورتوں کومحفوظ رکھو کے۔ یہود یوں نے جواب دیا۔ کہ ہم تو رات کے ند ہب کو چھوڑ نانبیں جا ہتے اور نہ دوسرا ند ہب اختیار کرتے ہیں۔کعب نے کہا جب تم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو اپنی تکواریں تھینچ کرمحر منٹائٹیٹے اور ان کے اصحاب پر جا یر و۔اور پہلےا ہے بچوں اورعورتوں کوا ہے ہاتھ ہے قتل کرو۔ پھرخو دلژ کر قتل ہو جاؤ۔ یا جبیہا خدا فیصلہ کرے۔ اگرتم محمد پرغالب ہوئے تو پھرتمہارے واسطے بہت ی عورتوں اور اولا دمہیا ہوجائے گ۔ اور اگرتم قتل ہوئے تب حمہیں اپنی ذریات کی طرف ہے کچھ کھٹکا نہ رہے گا۔ یہودیوں نے کہا۔ ہم اپنی اولا داورعورتوں کو کیسے بے گنا قبل کردیں۔ پھرہم کوان کے بعدا پنی زندگانی کا کیالطف رے گا۔کعب بن اسد نے کہاا چھا پھریہ کام کرو۔ کہ آج ہفتہ کی رات ہےاورمسلمان تمہاری طرف سے بے فکر ہیں ہتم را توں رات ان پرشب خون مارو۔شاید اس ترکیب سے تم کامیاب ہو میبود بول نے کہا ہم ہفتہ کے روز کیے جنگ کر یکتے ہیں۔ کیونکہ ایسی ہی بے اعتدالیوں ہے ہمارے پہلےلوگ مسنح ہو گئے۔

پھر ان سب لوگوں نے حضور کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ ابولیا بہ بن منذر کو بھارے یاس بھیج

و بیجئے۔ ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ ابولبابہ بن عمر و بن عوف میں سے تصاور بن قریظ ان کے حلیف تھے حضور فے ابولبابہ ان کے پاس بینچے بہت سے مردوعورت بن قریظ کے ان کے سامنے رو نے اور چننے گئے۔ ابولبابہ کو ان کی حالت پر رحم آگیا۔ اور انہوں نے کہا اے ابولبابہ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہوکہ ہم محمد کے تھم پر اتر آگیں۔ ابولبابہ نے کہا بال اور ایخ ہاتھ سے ایخ طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ذرج موتا ہے۔

ابولبابہ کہتے ہیں وہاں سے میں ملنے نہ پایا تھا۔ کہ اس وقت مجھ کو خیال ہوا۔ کہ میں نے خداورسول کی خیانت کی اور اس وقت وہاں سے واپس ہوکر مسجد شریف میں آیا۔ اور ایک ستون سے اپنے تنین باندھ دیا اور رونے لگا۔ اور دل میں عہد کیا کہ جب تک خدامیری توبقول نہ فر مائے گا۔ میں ہرگز اس ستون سے جدانہ ہوں گا۔ اور دل میں عہد کیا کہ جب تک خداورسول کی خیانت کی ہے ہرگز بھی نہ جاؤگا۔

جب ابولہا بہ کوحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دیر ہوئی اورحضور کو بیسارا واقعہ معلوم ہوا۔فر مایا اگر ابولہا بہ میرے پاس حاضر ہوتا۔ میں اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتا اب جوخو واس نے الی حرکت کی ہے۔ میں بھی اس کوستون سے نہیں کھولتا۔ جب تک کہ خدا اس کی تو بہ قبول ندفر مائے۔

ابن آخق کہتے ہیں حضورام سلمہ نے مکان میں سے کہ تحرکے وقت ابولہا ہی تو ہے ہول ہونے کا تھم حضور پرنازل ہوا۔ اور حضور ہنے۔ ام سلمہ نے عرض کیا حضور کس بات سے ہنتے ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ ہنتا رکھے۔ فر مایا ابولہا بہ کی تو ہے تبول ہوگئی۔ ام سلمہ فر ماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا میں جاکر ابولہا بہ کو بیخو شری پہنچا دوں۔ حضور نے فرمایا تہہ ہیں اختیار ہے۔ پس ام سلمہ نے اپ حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر آواز دی۔ کہ ابولہا بہتم کوخوش خبری ہوکہ تہماری تو ہے خدانے قبول کی ۔ لوگ دوڑے کہ ابولہا بہکوستون سے کھول دیں۔ ابولہا بہم کوخوش خبری ہوکہ تہماری تو ہے خدانے قبول کی ۔ لوگ دوڑے کہ ابولہا بہکوستون سے کھول دیں۔ ابولہا بہر سول خدا ہم کوخودا پنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب رسول خدا ہم کھوخودا پنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب بیل کہوں گا۔ چنا نچہ جب حضور حبح کی نماز کے واسطے با ہرتشر بیف لائے۔ تب آپ نے ابولہا بہکو کھولا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ چھرات ابولبا بہستون ہے بند ھے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ان کی بیوی ان کو کھول دیتی تھیں اور نماز کے بعد پھران کو با ندھ دیتی تھیں ۔اوران کی تو بہ کے متعلق بیآ بیت نازل ہوئی : ﴿ وَ أَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِلُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَنُور رَّحِيمُ ﴾ الله عَنُور رَّحِيمُ ﴾

'' یعنی اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گنا ہوں کا اقر ارکیا اور ایسے اور برے دونوں کا اقر ارکیا اور ایسے اور برے دونوں طرح کے اعمال کے مرتکب ہوئے۔قریب ہے کہ خداان کی توبہ قبول فر مائے۔ بیشک خدا بخشنے والامہر بان ہے''۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب بی قریظہ حضور کے تکم پراتر آئے تب ثقلبہ بن مسعیہ اور سعید بن سعیہ اور اسد بن عبید جو بنی ہدل میں سے تھے یعنی نہ قریظہ میں سے نہ نضیر میں سے بلکہ قریظہ کے پچپازاد بھائی تھے اس رات اسلام لائے جس رات بنی قریظہ حضور کے تکم پراتر ہے۔

پھر جب منے کو بنی قریظہ حضور کے تھم پراتر آئے۔ قبیلہ اوس نے حضور سے گفتگو کی کہ یارسول اللہ بید بن قریظہ ہمارے موالی ہیں۔ بن فزرج کے نہیں ہیں۔ اور حضور نے ہمارے فزر رقی بھا ئیوں کے موالی کے حق میں کل بنی وہ فیصلہ فرمایا ہے جس کو حضور جانتے ہیں۔ یعنی بنی قریظہ سے پہلے جب حضور نے بنی آئی قدیقاع کا محاصرہ کیا تھا اور وہ بنی فیزرج کے حلیف تھے اور حضور کے تھم پراتر آئے تب حضور نے ان کوعبد اللہ بن ابی بن سلول کو بخش میا اور وہ بنی فیزرج کے حلیف تھے اور حضور کے تھم پراتر آئے تب حضور نے ان کوعبد اللہ بن ابی بن سلول کو بخش دیا تھا یہی درخواست اب قبیلہ اوس نے کی۔ حضور نے فرمایا اسے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے ہم راضی ہو۔ کہ تمہارے بن قبیلہ کا سروار بنی قریظہ کے متعلق فیصلہ کر سے۔ اوس نے عرض کیا ہاں اس بات سے ہم راضی ہوں حضور نے فرمایا۔ پس تو سعد بن معاذ کو اختیار ہے وہ جو جا ہیں فیصلہ کریں۔

خندت کی جنگ میں سعد بن معاذ تیر کے لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔اور حضور نے ان کو ایک عورت رفیدہ نام کے خیمہ میں بھیج دیا تھا ہے عورت تو اب بجھ کر زخمیوں کا علاج اچھی طرح کیا کرتی تھی اور بڑی تجربہ کار تھی اور حضور نے سعد بن معاذ سے فرمادیا تھا کہ جب تک میں بنی قریظہ کی مہم سے واپس نہ آؤں تم بہیں رہو۔ اب جوصور نے سعد بن معاذ کواس فیصلہ کا حاکم بنایا انصار فوراً دوڑ تے ہوئے سعد بن معاذ کے پاس گئے۔ اورا یک گدھے پرخوب فرم کیڑاڈ ال کران کوسوار کیا۔ راوی کہتا ہے سعد جسیم اورخوب صورت شخص تھے۔ اور حضور کی خدمت میں لے کرآئے۔ اور راستہ میں ان سے کہنے لگے کہا ہے سعد تم اپنے موالی یعنی قریظہ پر احسان کرنا۔ کیونکہ حضور نے تم کواس واسطے اس فیصلہ کا حکم بنایا ہے تا کہتم احسان کرو۔ سعد نے کہا سعد ایسا شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کی ملامت کا ڈر ہو۔ یہ جواب بن کر بہت سے لوگ تو اسی وقت سعد کے پاس سے کھسک گئے اور سعد کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی فقط اسی بات کوبن کر بی عبدالا شہل میں جا کر بنی قریظہ کے اور سعد کے فیصلہ کے اور سعد بن معاذ جس وقت حضور کے سامنے پہنچ ۔ حضور نے لوگوں سے فر مایا بنی قریظہ کوئل کی خبر شہور کر دی۔ سعد بن معاذ جس وقت حضور کے سامنے پہنچ ۔ حضور نے لوگوں سے فر مایا کہا ہے سردار کی طرف کھڑ ہے ہو۔ مہا جرین جوقریش میں سے تھان کا تو یہ بیان ہے کہ یہ خطاب حضور نے انسار سے کیا۔ اور انصار یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کا عام طور پر سب سے تھا۔

انصار نے جب سعد بن معاذ کو دیکھا کہا اے سعد رسول خدا نے تم کوتمہا رے موالی کے متعلق فیصلہ کرنے کے واسطے تھم بنایا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہاتم خدا کے عبد اور بیثاق پر قائم رہو۔ اور جو تھم میں کروں۔ اس کوشلیم کرو۔انصار نے کہا بیٹک ہم شلیم کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے سعد بن معاذ حضور کی تعظیم کے سبب سے حضور کی طرف سے منہ پھیسر ہے ہوئے تھے۔ سعد نے کہا۔ پس میں میتھم کرتا ہوں کہ بنی قریظہ کے جوان مردوں توثل کیا جائے اورعورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے حضور نے سعد کے اس فیصلہ کوئن کرفر مایا اے سعدتم نے خدا کے تکم کے موافق فیصلہ کیا۔

اہل علم کا بیان ہے کہ حضرت علی اور زبیر بن عوام لشکر کے ساتھ بی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔اس فیصلہ کوس کر حضرت علی نے فرمایا کہ آج یا تو ہیں بھی مشل حمزہ کے شہید ہوں گا۔اور یا ان کے قلعہ کو فتح کر کے چھوڑ وں گا۔ بی قریظہ نے کہا اے جم مُنْ اَنْ فَیْم ہم سعد بن معاذ کے تھم پر اتر تے ہیں۔ چنا نچہ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔اور حضور نے مدینہ میں لا کر ان کو بی نجار ہی سے ایک عورت بنت حرث کے مکان میں مقید کیا۔ پھر حضور مدینہ کے بازار میں تشریف لا کے۔اور وہاں ایک طرف چند گڑھے کھدوائے۔ پھر یہود بی قریظہ کو بلا کر قل کر نا شروع کیا۔تھوڑ ہے تھے۔اور بعض شروع کیا۔تھوڑ ہے تھے۔اور بعض سے۔اور بعض سے۔

جب ان لوگوں کولا کرفتل کیا جارہا تھا تو انہوں نے کعب سے کہا کہ اے کعب یہ ہمارے لوگوں کو کہاں لے جارہ ہے ہیں کعب نے کہا کیا تم کسی جگہ بھی نہیں بچھتے تم نہیں ویجھتے ہو کہ جوتم میں سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ قتم ہے خدا کی بیلوگ ضرور قبل کئے جاتے ہیں۔ چنا نچدای طرح حضور سب کے قبل سے فارغ ہوئے اورای وقت دشمن فدای بن اخطب بھی گرفتہ و بستہ مشکیں بندھا ہوا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور حضور کو وقت دشمن فدای بن اخطب بھی گرفتہ و بستہ مشکیں بندھا ہوا حضور کی طرفتہ اس کے کہا کہ تمہار کی عداوت کرنے میں میں نے اپنفس کو طامت نہیں کی مگر خدا جس کو شکست و ب وقت بی کھا تا ہے۔ پھراس نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہا ہوا بے لوگو خدا کا تھم اوراس کی تقدیرای طرح جاری ہوئی تھی۔ اوراس خون ریزی کواس نے بنی اسرائیل کے واسطے لکھ دیا تھا۔ پھراس کی بھی گرون ماری گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بنی قریضہ کی تورت تی سوید کے سریر چکی کا پائے گراکران کو شہید کیا تھا۔ گئی۔ اوراس کواس واسطے تل کیا گیا کہ اس نے ظاوی میں سے ایک عورت بالکل اظمینان کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھی کو اور قبل ہونے کے وقت تک میرے پاس ہنستی رہی۔ کہ استے میں سے سال کہ خورت کہا ہی جواب دیا ہیں یہاں ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مختص نے آ واز دی فلاں عورت کہا ہیں قبل کی جاؤں گی۔ چنا نچہ لوگ اس کو لے گئے۔ اور

اس کی گردن مار دی \_

بن قریظہ میں ایک خض زبیر بن باطا قرظی نام تھا۔ اس نے جاہیت کے زمانہ میں ٹابت بن قیس بن شمال پراحسان کیا تھا۔ یخی بوحاث کی جنگ میں جبہ ٹابت گرفقار ہوگئے تھے۔ تب زبیر بن باطانے ان کی پیشانی کے بال کتر کے ان کو آزاد کر دیا۔ اب اس موقع پر زبیر ٹابت کے پاس آیا۔ اور کہا اے ٹابت جھوکو پہچانے ہو گا۔ زبیر نے کہا باب میں بیچاہتا ہوں۔ کہ جھوکو گا۔ تب نے کہا بال جھے جیسا آ دی تھے چھے شخص کو کو رہ نہ پچانے گا۔ زبیر نے کہا اب میں بیچاہتا ہوں۔ کہ جھوکو بناہ دلواؤ۔ ٹابت نے کہا اچھی بات ہے نیک آ دی نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ پھر ٹابت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یار سول اللہ زبیر کا جھے پزاحسان ہے میں جاہتا ہوں کہ اس کے احسان کا اس کو بدلہ دوں۔ حضور نے قرابیا ہم نے اس کو تجھے بخشا۔ ٹابت نے زبیر ہے آن کر کہا کہ حضور نے تجھ کو بناہ وے دی اور تیرا نر دون بخش دیا۔ زبیر نے کہا میں ایک بوڑھا شخص ہوں۔ جب میرے بال بیچ زندہ نہ ہوں گے۔ تب پھر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ ٹابت پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یار سول اللہ میں جو کے باس آب ہوں اس کی جوروا ور اولا دکو بھی جھے عنا بت فرما ہے ۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی تمہیں بخشا ٹابت پھر اس کے باس آب کے باس آب کی اور کہا تیرا مال باب کے باس آب کی جوروا ور اولا دکو بھی جھے عنا بت فرما ہے ۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی تمہیں بخشا ٹابت پھر حضور نے بخش دیا۔ اس نے کہا جواز میں ایسے گر کے لوگ جن میا بیا ہوا۔ ٹابت کہا وہ کی جوروا ور اول اللہ اس کا باب حاصر میں ہو ہے اور عرض کیا یار سول اللہ اس کا باب جمارا کا بھی جھے کو بخش و جیئے ۔ ضور نے فرمایا وہ بھی تم کو بخش و بیت نے کہا وہ فل ہوگیا۔ زبیر کہا اور قبل ہوگیا۔ زبیر کے کہا اے ٹابت ہاری تو م کا مر دار کعب بن اسد کا کیا ہوا۔ ٹابت نے کہا وہ فل ہوگیا۔ زبیر کے کہا اے ٹابت ہاری تو م کا مر دار کعب بن اسد کا کیا ہوا۔ ٹابت نے کہا وہ فل ہوگیا۔ زبیر کہا کہا وہ فل ہوگیا۔ زبیر کے کہا اے ٹابت ہاری تو م کا مر دار کعب بن اسد کا کیا ہوا۔ ٹابت نے کہا وہ فل ہوگیا۔ زبیر کے کہا اے ٹابت ہو کہ کم اس وہ کے کہا کہ بوار وہ گی تھی تھی تو بھر بین اسد کا کہا تھرا کہا تھرا ال کا بھر کہا ہو کہ کہا ہو کہ کو کہا کہ دور کو کہ بین اسد کا کہا تھرا کہا تھرا کو کو کہا کہ دور کو کی خور کو کے کہا تے کا بھر کیا کہا کہا تھرا کو کہ کم کو کو کھر کیا تھر کا کہا تھرا کیا کہا تھر

اور ہر غائب و حاضر کا سردار تی بن اخطب کا کیا ہوا۔ ٹابت نے کہا وہ بھی قبل ہوا۔ زبیر نے کہا اور عزال بن سموال جو ہمارا پشت و پناہ تھا وہ کیا ہوا ٹابت نے کہا وہ بھی قبل ہوا۔ زبیر نے کہا بن کعب بن قریظہ اور بن عمر و بن قریظہ کیا ہوئے۔ ٹابت بن تقریظہ کیا ہوئے۔ ٹابت بن تو جھے کو بھی میری قوم کے پاس مہیجا و ئے۔ شی ان کے بعد زندگی کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹابت نے لے جا کر اس کی میری و م سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹابت نے لیے جا کر اس کی گردن ماردی۔ راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر نے اس کی بیہ بات سنی کہ میں اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قسم ہے خداکی دوز خ میں ہمیشہ ان سے ملتار ہے گا۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ بنی قریضہ میں سے حضور نے ان لوگوں کے قبل کرنے کا تھم دیا تھا۔ جس کے زیر ناف بال برآ مدہو گئے تنے۔عطیہ قرظی کہتے ہیں۔ مجھ کو بھی دیکھا گیا گرمیر ے زیرِناف بال نہ تنے۔ بس مجھ کو بچہ خیال کر کے چھوڑ دیا۔

سلمی بنت قیس منذر کی ماں جوحضور کی خالہ بنی عدی بن نجار میں سے تھیں اور جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور آ ب سے بیعت کی تھی۔انہوں نے حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی عمر ف حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور آ ب سے بیعت کی تھی۔انہوں نے حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی وال بخشی کا سوال کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میر ہے ماں باب آ ب پر قربان ہوں۔رفاعہ کو مجھے بخش دیجئے۔وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا۔اوراونٹ کا گوشت کھاؤں گا حضور نے اس کوان کے تین بخش دیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں پر حضور نے بنی قریظ کی عورتوں اور بچوں اور مالوں کومسلمانوں پر تقسیم کیا۔معلوم ہوا کہ حضور نے ان کے مال ہیں ہے خس نکال کردو حصے گھوڑے کے مقرر کئے اور ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ مقرر کیا۔ اس بنی پیدل کا بین سوار کے تین حصہ مقرر کیا۔ اس بنی پیدل کا بین سوار کے تین حصہ مقرر کیا۔ اس بنی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس چھتیں گھوڑ انہ تھے راوی کہتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا بہی طریقہ بعد حضور کے جاری ہوا۔

پر حضور نے بن قریظہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت ریحانہ بنت عمرو بن خذا فدا ہے واسطے پہند فرمائی اور بیعورت حضور بی کے اس رہیں۔ یہاں تک کدان کا انتقال ہوا۔

۔ حضور نے ان سے ارشاد کیا تھا کہتم جھ سے شادی کرلو۔ اور پردہ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ جھے کو آپ اپنی ملکیت میں رہنے دیجئے۔ یہ میر سے واسطے زیادہ آسان ہے۔ حضور نے ان کو اس حالت پررہنے دیا۔ اور جب حضور نے ریحانہ سے اسلام کی بابت کہا۔ تو ریحانہ نے انکار کیا۔ حضور کو یہ انکار نا گوار گذرا۔ پھر حضور ایک روز اپنے اصحابہ کے ساتھ جیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو جو تیوں کی آ واز آئی۔ فرمایا یہ نشجہ بن سعیدر یحانہ کے اسلام لانے کی خوش خبری لے کر آتا ہے کہ استے میں شعابہ آئے اور عرض کیا

یارسول اللّذریحانہ نے اسلام قبول کرلیا ہے۔حضور اس بات سے بہت خوش ہوئے۔

ابن ایخل کہتے ہیں غزوۂ خندق اور بنی قریظہ کے متعلق سورۂ احزاب میں بیرآ یات نازل ہو کی ہیں۔ جن میں مسلمانوں پراٹی نعمت اور دشمنوں کو دفع کرنے اور منافوں کی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے۔

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِينَ امَّنُو اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا وَجُنُودًا لَيْهِ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴾

''اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جو اس نے تم پر کی جس وقت کہ تم پر چاروں طرف سے لئکر آئے۔ پس ہم نے ان پر آندھی اورا پسے لئنگر بھیجے جن کوتم نہ و کیکھتے تھے ( لیعنی فرشتوں کو بھیجا ) اور ہے اللہ تمہارے کا موں کو و کیکھنے والا۔

﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ آسْغَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَيْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا ﴾

'' جبکہ انہوں نے تم پراو پر کی جانب اور نیچے کی جانب سے حملہ کیا اور جبکہ تمہاری آئکھیں جیرت سے پھر گئیں۔ اور تمہارے دل حلق کے پاس آ پہنچے اور تم خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرتے تھے''۔

﴿ هُنَالِكَ الْمُتَلِيِّ الْمُوْمِنُونَ وَ زُلُولُوا زِلْزَالَا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ مَا وَعَدَدًا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

'' و ہاں مسلمانوں کی خوب آز مائش کی گئی اور منافق ہول دل سے خوب ہلائے اور لرزش دیے گئے۔اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے نہیں وعدہ کیا ہے ہم سے خداور سول نے مگر فریب کا''۔

﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَّأَنِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَأْذِنَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَعُولُونَ إِنَّ بَيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يَبْرِيْلُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

"اور جب انہیں میں سے ایک گروہ نے کہا اُ سے ایل مدینداس الشکر میں تمہارا ٹھکا نہیں ہے۔
پس تم واپس چلے جاؤ۔ اور ایک فریق منافقوں میں سے نبی سے اجازت لیتا تھا کہتے تھے
ہمار ہے گھر خالی ہیں۔ حالا تکہوہ خالی نہ تھے صرف بیمنافق الزائی سے بھا گنا جا ہے تھے '۔
﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَتّعَظَارِهَا ثُمَّ سُنِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّدُوا بِهَا إِلَّا يَسِهْرًا وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْنُولًا ﴾

''اورا اگر منافقوں پر چاروں طرف ہے مدینہ کے دیمن گھی آویں۔اوران ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کہ کہیں تو یہ فورااوی اور دیرنہ کریں گرتھوڑی کے۔اور جیٹک پہلے انہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ پیٹت نہ پھیریں گے جہاد ہاور خدا کے عہد کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا''۔
﴿ قُلْ لَّنْ یَّنْفَعَکُمُ الْفِرَادُ اِنْ فَرَدُتُمْ مِنَ الْمُوْتِ اَوِالْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلاً قُلْ مَنْ ذَوْنِ فَالَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ إِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءً اَوْ اَرَادَ بِکُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيْرًا ﴾

'' كہد دوا ہے منافقو! تم كوموت ياقتل ہے بھا گنا نفع ندكرے گا اوراس وقت تم فا كدہ ندد ئے جا دُ كے مُرتھوڑ اسا ہے ہد دوكون شخص تم كوخدا ہے محفوظ ركھ سكتا ہے۔اگر وہ تمہار ہے ساتھ برائی بیا بھل فی كا ارادہ كرے اور نہيں پاویں كے وہ سوا خدا كے اپنے واسطے والی اور مددگار'۔ ﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَلِيدًا ﴾ ﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَلِيدًا ﴾ ﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَلِيدًا ﴾ ﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَلِيدًا ﴾ ﴿ فَلَا يَعْلَمُ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰتَ اللّٰهُ ا

﴿ اَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اللّهَ تَكُورُ اعْيَنْهُمْ كَالّذِي يُغْشَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا فَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُو كُمْ بِٱلْسِنَةِ حِلَادٍ اَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾

(' بخیلی کرتے ہیں تمہاری مدویس ان کی آ تکھیں اس طرح پھرتی ہیں جیسے موت کی غشی والی کی آ تکھیں پھرتی ہیں جیسے موت کی غشی والی کی آ تکھیں پھرتی ہیں ۔ پھر جب خوف جاتار ہتا ہے۔ تب تم سے تیز زبانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مال غنیمت میں بخیلی کرنے والے '۔ مالی فنیمت میں بخیلی کرنے والے '۔ مالی فنیمت میں بخیلی کرنے والے '۔

﴿ وَ إِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ آتَهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْنَلُوْنَ عَنْ أَنْبَاءِ كُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِي الْاَعْرَابِ يَسْنَلُوْنَ عَنْ أَنْبَاءِ كُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِي لَكُمْ مَّا قَاتَلُوْا إِلَّا قَلِيلًا ﴾

''اوراگر پھرلشکر آموجود ہوں تو بیرمنافق ہی جا ہیں کہ کاش بید یہات ہیں کہیں نکل جا کیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں اور اگرتمہارے ساتھ جنگ ہیں شریک بھی ہوں تو نہازیں گے بہلوگ گرتھوڑ اسا''۔

﴿ لَقُلُ كَانَ لَكُو فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولَةَ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرَ ﴾ '' بيتَكُ تمهارے واسطے اے مسلمانو (لیعن) ان لوگوں کے لئے جو خدا اور روز آخرت (کے عذاب) سے ڈرتے اور کثرت سے یا دالہی کرتے ہتے (پیروی کرنے کو) رسول اللہ کا عمدہ نمونہ موجود تھا''۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِيمًا ﴾

"اور جب ہے سلمانوں نے (رشنوں کے) گروہوں کودیکھا تو کہنے گئے کہ بیتووبی (موقع)
ہے۔ جس کا خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور ارس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور اس موقع کے چین آئے ہے ان کا ایمان اور فرمان برا داری کا شیوہ ذیا دہ ہوا"۔
﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْدُومُ وَمَا بَدُوهُمْ وَمَا بَدُوهُمْ وَ يُعَدِّبُ الْمُمَافِعِيْنَ إِنْ شَاءً اَوْ يَعْدُورُ وَمَا بَدُولُ اللّٰهَ کَانَ عَنُورًا رَحِيْمًا ﴾
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَنُورًا رَحِيْمًا ﴾

'' مومنوں میں ہے بعض تو ایسے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ جوانہوں نے (جاں ناری) کا عہد کیا تھا

اس میں ہے اتر ہے سوبعض تو ان میں ہے اپنی منت پوری کر گئے ( یعنی شہید ہوئے ) اور بعض

ان میں سے (شہادت ) کے ختظر ہیں۔ اور انہوں نے اپنی (بات میں ) کچھ ردو بدل نہیں کیا۔

ان میں سے (شہادت ) کے ختظر ہیں۔ اور انہوں نے اپنی (بات میں ) کچھ ردو بدل نہیں کیا۔

(یہ جنگ ای واسطے پیش آئی ) کہ خدا ہے مسلمانوں کو ان کے بچ کا عوض دے اور منافقوں کو جا ہے سزا دے یا (جا ہے ) تو بہ کی تو نیق دے کر ان کی تو بہ قبول فر مائے بیشک خدا بخشنے والا مہریان ہے '۔

﴿ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَّكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوْيًا عَزِيْزًا وَالْذِلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِياصِيْهِمْ وَقَذَكَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَزِيْزًا وَالْذِلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُونَ فَرِيقًا وَ أَوْرَفَكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ الرَّعْبَ فَرِيقًا وَ أَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ تَطُنُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴾ تَطُنُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

"اور خدانے کا فروں کو (مدینے سے) ہٹادیا (اوروہ) اپنے غصہ میں (بھرے ہوئے ہٹ گئے اور) ان کو (اس مہم سے) کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا اور خدانے (اپی مدد سے) مسلمانوں کولڑنے کی نوبت نہ آنے دی اور اللہ نر دست اور غالب ہے۔ اور الل کتاب میں سے جولوگ (بعنی بنی قریظہ کے بہودی) مشرکین کے مددگار ہوتے تھے خدا ان کو ان کے قلعوں سے بنچا تا رالایا۔ اور ان کے دلوں میں (تم مسلمانوں کا (ایسا) رعب بٹھا دیا (کہ) تم (بے دھڑک) بعض کو ان

میں سے قبل اور بعض کو قید کرنے گئے۔اوران کی زمین اوران کے گھروں اوران کے مالوں کا اور (نیز)اس زمین (خیبر) کا جس میس تم نے قدم تک ندر کھا تھا تم (ہی) کو ما لک بنا دیا''۔ ابن اتحق کہتے ہیں جب بن قریظہ کی مہم سے فراغت ہوگئی سعد بن معاذ کا زخم بہنے لگا۔اوراس کے سبب سے وہ شہید ہوئے۔

ابن ایخل کہتے ہیں۔ جس وقت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ اس وقت جرئیل استبرق کا عمامہ با ندھ کرحضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یارسول اللّه مَثَلَ اللّهِ اللّه مَثَلَ اللّه مَثَلَ اللّه مَثَلَ اللّه مَثَلَ اللّه مَثَلَ اللّه مَثَلِ اللّه مَثَلَ اللّه مَثَلُ اللّه مَالِ اللّه مَثَلُ اللّه مَاللَ اللّه مَاللًا اللّه مَاللُ اللّه مَاللًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت عائشہ جب مکہ ہے واپس آرہی تھیں تو اسید بن حفیران کے ساتھ تھے فرماتی ہیں راستہ ہیں اسید کوا کیے عورت کے مرنے کی خبر پینچی اسید اس ہے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عائشہ نے فرمایا اے اسید تم الیک عورت کے مرنے پراس قدر رنج کرتے ہو حالانکہ تمہارے بچا زاد بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے جن کی وفات ہے عرش ہل گیا۔

حضرت حسن بھری ہے روایت ہے کہ سعد بن معاذ ایک جسیم آ وی تھے۔ جب لوگوں نے ان کا جناز ہ
اٹھایا تو اس کو بہت ہی ہاکا پایا۔ مسلمان کہنے گئے تتم ہے خدا کی بیالیے جسیم شخص کا جناز ہ اوراس قدر ہاکا کہ ایسا
ہاکا جناز ہ ہم نے کوئی نہیں و یکھا۔ حضور نے جب لوگوں کی بیا گفتگوسٹی تو فر مایا اس جناز ہ کے اٹھانے والے
تہمارے علاوہ اورلوگ (بیخی فرشتے) بھی ہیں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ
ملائکہ سعد کی روح کے ساتھ بیثارت حاصل کررہے ہیں اور عرش ہل گیا ہے۔

جابر کہتے ہیں۔ جس وقت سعد کو دفن کیا ہے ہم حضور کے ساتھ موجود تھے۔ پس حضور نے تبہیج پڑھی اور ہم نے بھی تخبیر کہی۔ پھر حضابہ نے حضور سے دریا فت کیا ہم نے بھی تخبیر کہی۔ پھر صحابہ نے حضور سے دریا فت کیا کہ یا رسول اللہ بیج اور تخبیر حضور نے کس واسطے پڑھی فر مایا اس نیک بندہ کی قبر تنگ ہورہی تھی یہاں تک کہ خدا نے اس کوکشا وہ کر دیا۔

حضرت عائشہ نے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا قبر برشخص پر ننگ ہوتی ہے۔ اگر اس سے کوئی نجات
پانے والا تھا۔ تو سعد بن معاذ تھا۔ انصار میں سے ایک شخص نے سعد بن معاذ کی وفات میں یہ شعر کہا۔ نشعر
وَهَا اهْتَزَّ عَرُّشُ اللَّهِ مِنْ مَوْتِ هَالِكٍ مَنْ مَوْتِ مَالِكٍ مَنْ عَمْدٍ و

(ترجمہ) کی مرنے والے کی موت ہے ہم نے خدا کے عرش کو طبتے نہیں سنا سوا سعد بن معاذ الی عمر و کے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔خندق کی جنگ میں مسلمانوں میں چھآ دمی شہید ہوئے۔ بی عبدالاشہل میں سے سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن علیک بن عمر و اور عبدالله بن بہل تین شخص ۔ اور خزرج کی شاخ بن سلمہ میں سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن علیہ بن عمر و اور عبدالله بن بہارتی شاخ بن دیار میں سے کعب بن زید ایک تیر کی صرب سے شہید ہوئے۔ جس کا مار نے والامعلوم نہ ہوا۔ کہ کون شخص تھا۔

اورمشرکین میں ہے اس جنگ میں تین شخص قتل ہوئے۔ بنی عبدالدار بن قصیٰ میں ہے مدہہ بن عثان بن عبید بن سباق بن عبدالداریہ ایک تیر سے زخمی ہوا۔اور مکہ میں جا کر مرگیا۔

اور بنی مخزوم بن یقظ میں نے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ قبل ہوا۔اس نے خندق پر حملہ کیا تھا اور وہیں قبل ہوا۔ اس نے خندق پر حملہ کیا تھا اور وہیں قبل ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی لاش اپنے قبضہ میں کرلی۔ مشرکوں نے کہا اس کی لاش ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ حضور نے فرمایا ہم کو اس کی لاش کی یا اس کی قیمت کی پچھ ضرورت نہیں ہے اور حضور نے وہ لاش مشرکین کو عنایت کردی اور زہری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے اس لاش کے معاوضہ میں حضور کو دس ہزار درہم دیے۔

معتبر روایت ہے کہ حضرت علی تفاید نے اس جنگ میں عمر و بن عبد و داور اس کے بینے حسل بن عمر کونتل کیا۔ اور بن قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں میں ہے بن حرث بن خزرج سے خلا دبن سوید بن نقلبہ شہید ہوئے۔
ان پرایک یہودی عورت نے چکی کا پاٹ گرا دیا تھا اس کی ضرب سے ان کا سر بھٹ گیا اور یہ شہید ہوگئے اور حضور نے فر مایاان کے واسطے دوشہیدوں کا نواب ہے۔

اور بنی قریظہ کے محاصرہ کے وقت ابوسنان بن محصن نے انتقال کیا اور بنی قریظہ کے مقبرہ بیں مدفون ہوئے ۔اسی مقبرہ بیں اب بھی ان کے مردے فن کئے جاتے ہیں۔

جب صحابہ خندق کی جنگ ہے واپس ہوئے تو حضور نے فر مایا آج سے قریش تم پر چڑ دھ کرنہ آئیں گے بلکہ اب تم ان پر چڑ ھے کر جاؤ گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور ہی نے لئنگرکشی کی اور مکہ فتح ہوا۔

ابن ایخل کہتے ہیں جب خندق اور بنی قریظہ کی مہم ہے فراغت ہو کی تو بن خز رج نے حضور ہے اسلام بن الی الحقیق کے ل کرنے کی ا جازت لی۔

کیونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کوئل کر چکے تھے۔اب خزرج نے چاہا کہ ہم اسلام بن انی الحقیق کو قتل کر کے حضور کی عنایت اور ثواب کے مستحق ہوں۔ بیسلام بن انی الحقیق ابورا فغ شخص ہے جو قبائل عرب کو حضور کی عداوت اور لڑائی پر آ مادہ کیا کرتا تھا اور خود خیبر میں رہتا تھا۔حضور نے بی خزرج کو اس کے قبل کی احازت دے دی۔



## سلام بن ابی الحقیق کے آل کا بیان

ابن آخق کہتے ہیں۔ خدا وند کریم کی اپنے رسول پرعنایت اور نوازش کی ایک بیہ بات تھی کہ انصار کے دونوں قبیلے اس کوشش ہیں رہتے تھے کہ ہم دوسرے سے نیک کام ہیں چیچے ندر ہیں۔ جب اوس کوئی کام کرتے ۔ نو خزرج بھی چاہئے کہ ہم بھی کوئی ایسایا اس سے بڑھ کر کام کریں ۔ اور جب خزرج کوئی کام کرتے تو اوس کا یہی حال ہوتا۔

جب اوس نے کعب بن اشرف میہودی کوتل کیا جو صفور سے بخت عداوت رکھتا تھا۔ فزرق نے کہا یہ بیس ہوسکتا کہ ہم اوس سے پیچےرہ جا کیں اور یہ ہم پر فضیات لے جا کیں ۔ تب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کون مختص ہے جو حضور سے بخت عداوت رکھتا ہو جیسے کہ ابن اشرف تھا۔ پس یہ بات طے ہوئی کہ ابن الی انحقیق کو جو خیصر میں رہتا ہے تل کرو۔ پھر انہوں نے آ کر حضور سے اجازت جا ہی حضور نے ان کوا جازت دی ۔ پس فزرق کے جبر میں رہتا ہے تل کرو۔ پھر انہوں نے آ کر حضور سے اجازت جا ہی حضور نے ان کوا جازت دی ۔ پس فزرق کے قبیلہ۔ بنی سلمہ میس سے پانچ آ دی اس کا م پر مستعد ہوئے ۔ عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن انہیں اور ابو تقادہ حرث بن ربعی اور فزائی بن اسود ان کے حلیف جو بنی اسلم سے بتھان میں حضور نے عبداللہ بن علیک کو مر دار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوتل نہ کرتا ۔ پس یہ پانچوں مخص عبداللہ بن علی کور مار دار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوتل نہ کرتا ۔ پس یہ پانچوں مخص خیسر میں آ سے اور رات کے وقت ابن الی الحقیق کے مکان میں بہنچے اور اس مکان میں جس قدر گھر ہے سب کے درواز دوں کی کنڈیاں لگاتے گئے تا کہ ان میں سے کوئی شخص با ہر نہ نگلنے پائے ۔

پھرسلام بن الی العقیق کے گھر میں پنچے اور اس کو آواز دی اس کی عورت نے کہا تم کون لوگ ہو۔ ہم
نے کہا ہم عرب ہیں اور میر آل کی تلاش میں یہاں آئے ہیں عورت نے کہا یہاں آئے جن کوتم پوچھتے ہووہ یہ ہیں
انصارا ندر گئے اور اندر سے اس کو تھڑی کی بھی کنڈی لگائی تا کہ کوئی اندر آ کر اس کے قبل میں مانع نہ ہو گر اس
کی ہوی نید دیکھ کرغل مچانے گئی اور بہلوگ ابن الی الحقیق کی طرف دوڑے وہ اپنے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا۔ اور
رات کے اندھیرے میں اس کے جسم کی سفیدی نے ہم نے اس کو جان کر اپنی بلواروں کے بنچے رکھ لیا۔ اور
جب اس عورت نے غل مچائی تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی بلواراس پر بلندی ہے گر پھر حضور کی ممانعت کو
خیال کر کے ہاتھ روک لیا۔ ورند ایک ہاتھ میں ای وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر

ل لین نوج کے واسلے سامان خور دونوش ازلتم غلہ وغیرہ۔

تکواریں ماریں تو عبداللہ بن انیس نے اپنی تکواراس کے پیٹ میں تھسا کراییا زور کیا کہ تکوار پیٹ کے یار ہو گئی۔اوروہ کہنے نگابس جھے کو یہ کافی ہے کافی ہے انصار کہتے ہیں اس کونٹل کر کے ہم واپس ہوئے اور جب او پر کے درجہ سے بنچے اتر نے لگے تو عبداللہ بن علیک بسبب ضعف بصارت کے سیرھی پر ہے گر پڑے اور ان کا ہاتھ اور بقول بعض پیراتر گیا۔ ہم ان کو چھڈھی پر چڑھا کر خیبر کے ایک چشمہ پر آئے اور وہاں دم لیا۔ اور یہود یوں نے چراغ روشن کر کے جاروں طرف ہم کو ڈھونڈ ھنا شروع کیا۔ جب کہیں ہم کونہ یا یا تو واپس جلے کئے۔اورہم نے بیرخیال کیا۔ کہ ہم کو کیونکرمعلوم ہو کہ داقعی دشمن خداقتل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ سلام بن ابی الحقیق کی بیوی ہاتھ میں چراغ لئے ہوئے اس کے منہ کو دیکھ رہی ہے۔ اور لوگوں ہے اس قصہ کو بیان کر رہی ہے۔اور کہتی ہے کہ شم خدا کی میں نے ابن نتیق کی آ واز سی تھی۔ پھر میں نے خیال کیا۔ کہ یہاں اس وفت این عتیق کہاں پھراس نے جراغ ہے ابن الی الحقیق کا چبرہ دیکھا۔اور کہانتم ہے یہود کے معبود کی اس کا انتقال ہو گیا۔انصاری کہتے ہیں۔اس کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا۔اور پھر میں نے ساتھیوں کو بیخبر پہنچائی اور ا ہے ساتھی کواپی چینے پرلا دکرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور دشمن خدا کے آل ہونے کی خبر بیان کی۔ پھر حضور کے سامنے ہی ہم نے اس بات میں اختلاف کیا کہ کس کی تکوار نے اس کوتل کیا ہے ہرایک بہی کہنا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔حضور نے فر مایاتم سب اپنی اپنی تکواریں مجھ کو دکھاؤ۔ ہم نے حضور کو تکواریں دکھا کیں۔ حضور نے عبداللہ بن انیس کی مکوار و کھے کر فر مایا۔ کہ اس مکوار سے وہ قبل ہوا ہے۔ کیونکہ اس ہر میں نے کھانے کانشان دیکھاہے۔

### عمروبن عاص اور خالد بن وليد كااسلام قبول كرنا

ابن اتحق کہتے ہیں خاص عمرو بن عاص کی زبانی روایت ہے کہتے ہیں جب میں خندق کی جنگ ہے مع لفکر کے مکہ واپس گیا۔ تو جس نے قریش کے چندلوگوں کو جمع کیا جواکثر میزی رائے ہے متفق ہوا کرتے اور میری بات کوسٹا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں ہے کہا گشم ہے خدا کی۔ میں ایسا ویکھتا ہوں کہ روز بروز حضرت محمد کا کام بلند ہوتا جائے گا اور انہیں کوغلبہ اور فتح ہوگی۔ میں نے اس میں ایک رائے نکالی ہے۔ ہم لوگ بتا کہ تہم اری کیا رائے ہے ان لوگوں نے کہا پہلے تم بیان کروکہ تمہاری کیا رائے ہے جیس نے کہا میری رائے بیائے کہا میری رائے ہے کہ ہم پھے تخد اور ہدیہ لے کر نجاشی با دشاہ جش کے پاس چلیں۔ اور وہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ یہ ہے کہ ہم کہ تخد اور ہدیہ لے کر نجاشی با دشاہ جش کے پاس چلیں۔ اور وہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ

ا جب عبدالله بن اليس في سن اس كے پيد بن الوار مسائن ملى واس بر بيدى آلائيش كھولگ كئ مى

اس کے ماتحت ہوکرر ہنا ہمارے نز دیک محمد کے تابع دار ہوکرر ہے ہے بہتر ہے پھراگریہاں ہماری قوم محمر مثالی آیا پر غالب ہوئی تب تو ہمارے واسطے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور اگر محر مُثَاثِیْتِ عَالب ہوئے تب بھی ہمارا کچھ حرج نہ ہوگا۔عمروبن عاص کہتے ہیں میرے دوستوں نے اس بات کو پسند کیا۔ اور عمدہ چمڑے جو ہمارے ہاں کا تخفہ تھا جع کر کے ہم نجاشی کے پاس جبش کوروانہ ہوئے۔ جب ہم اس کے پاس پنچے ہی تنے کہ ہم نے ویکھا عمر و بن امیضم می کوحضور نے جعفرا دران کے ساتھیوں کے واسطے بھیجا تھا۔اور جس وقت ہم نجاشی کے پاس جار ہے تنے۔اس وقت عمر و بن امیہ نجاشی کے پاس ہے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھوعمر و بن امیہ جار ہاہے میں نجاشی ہے اس کو ما نگ لوں گا۔اور قل کروں گا۔ پھر قریش اگر محمد کولل کریں گے۔تو میں ان کے برابر ہو جاؤ گا۔عمرو بن عاص کہتے ہیں۔ میں نجاشی کے سامنے گیا۔اور میں نے اس کوسجدہ کیا جیسی کہ میری عا دت تھی۔ نجاشی نے کہا آؤ۔میرے دوست آؤ خوب آئے کیا میرے داسطے کوئی تحفہ بھی ایے شہرے لائے ہو۔ میں نے عرض کیا اے با دشاہ میں بہت ہے کھالیں اور چڑ ہ آپ کے نذ را نہ کے واسطے لایا ہوں۔ پھروہ ہدیہ نجاشی کے سامنے میں نے پیش کیا۔ نجاشی بہت خوش ہوا۔ اور اس کو قبول کیا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ میں نے ایک مخص کو دیکھا کہ آپ کے پاس ہے ابھی نگل کر گیا ہے۔ اور وہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا آپ کے ہاں آیا ہے اس کو آپ مجھے دے دیجئے۔ تا کہ میں اس کو قبل کر دوں۔عمر و بن عاص کہتے ہیں نجاشی میری اس بات کوئن کر بخت خفا ہوا۔ اور اس زور ہے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر مارا۔ کہ مجھ کویفین ہوا۔ کہ ضرور تاک ٹوٹ گئی ہو گی۔عمروین عاص کہتے ہیں اس بات کو کہد کر بیں اس قد رشرمندہ ہوا۔ کہ اگر زبین بھٹ جائے تو بیں اس بیں ساجاؤں۔اور میں نے کہاا ہے با دشاہ اگر میں سمجھتا کہتم خفا ہو گے ۔تو میں ہرگز ایسی بات نہ کہتا۔

نجاشی نے کہا اے عروکیا تو جھ سے ایسے خض کو ما نگتا ہے جو اس خض کا بھیجا ہوا ہے جس کے پاس وہ فرشتہ تا ہے جو موئ کے پاس آتا تھا تا کہ تو اس تو آل کر دے۔ میں نے کہا اے بادشاہ کیا یہ بات ہے۔ نجاشی نے کہا اے عمر و بچھ کو خرا بی ہو میری اطاعت کر اور مجمد شکا نیز تین کر لے۔ بیشک وہ حق پر ہیں۔ اور عنقریب وہ این تمام مخالفین پر غالب ہو جا کیں گے جسے کے موئ فرعون اور اس کے شکر پر غالب ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے بادشاہ کیا آپ جھے سے اسلام پر بیعت لیتے ہیں نجاشی نے کہا ہاں میں بیعت لیتا ہوں۔ عمر و بن عاص کہتے ہیں جس میں میں نے بات ہوں۔ عمر و بن عاص کہتے ہیں جس میں میں نے نہا تھی سے اسلام کا حال بیان نہ ہیں جس کے اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ مگر ان سے اپنے اسلام کا حال بیان نہ کیا اس کے بعد خاص حضور کے ہاتھ پر اسلام لانے کی خاطر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ ہیں جھ کو خالد بن واید مکہ سے آتے ہو۔ راستہ ہیں جھ کو خالد بن واید مکہ سے آتے ہو کے اور یہ فی کھیے کہ اور تع ہے ہیں نے کہا اے ابوسلیمان کہاں جاتے ہو۔ خالد نے کہا اب کہاں تک ہم مخالفت کریں گے۔ قتم ہے خدا کی بیشک وہ سے نبی نگا شرخ ہیں۔ ہی تو ان پر اسلام کا خال پر اسلام کا حال پر اسلام کا حال پر اسلام کا حال کی جاتھ کریں گے۔ قتم ہے خدا کی بیشک وہ سے نبی نگا شرخ ہیں۔ ہیں تو ان پر اسلام کا حال پر اسلام کا حال پر اسلام کا حال کی خوالد نے کہا اب کہاں تک ہم مخالفت کریں گے۔ قتم ہے خدا کی بیشک وہ سے نبی نگا شرخ ہیں۔ ہیں تو ان پر اسلام کا حال پر اسلام کیا تھیں کہا ہوں تیں بیشک وہ سے نبی نگا شرخ ہیں۔ جس تو ان پر اسلام کیا کہاں بیار اسلام کیا کہاں تک بھی کی حدت کی خوالد نے کہا کہاں تک ہی خوالفت کریں گے۔ قدم ہے خدا کی بیشک وہ سے نبی نگا شرخ کیا ہو گو تو تی کہا کہاں تک بھی کو اسلام کیا کہاں تک بھی کو اسلام کیا گو کہا کہا کہاں تک بھی کو کہا کہا کہاں تک بھی کیا گو کہا تھی کیا گو کیا گو کیا گو کہا کہا کہاں تک بھی کو کو کو کیا گو کی کو کیا گو کی کے کا کو کینے کی خوالف کی کو کیا گو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کر کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر

لانے جاتا ہوں۔ میں نے کہا بیں بھی اسلام لانے جاتا ہوں۔ پھر ہم مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے حضور کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ عمر و بن عاص کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس شرط سے بیعت کرتا ہوں کہ میر ہسب گنا و معاف ہوجا کیں حضور نے فرمایا اے عمر و بیعت کر۔ اسلام اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مواد بتا ہے۔ اور ابجر سے بھی سب گنا ہوں کو دور کرتی ہے۔ عمر و بین عاص کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے بیعت کی۔

ابن آئن کہتے ہیں بعض معتبر لوگوں کا بیان ہے کہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

ا بن ایخق کہتے ہیں۔قریظہ کی جنگ ماہ ذی ججہ میں ہوئی۔اوریہ جج بھی مشرکوں ہی کے قبضہ میں رہا۔



ابن آئی کہتے ہیں بی قریظہ کی جنگ کے بعد حضور مدینہ ذی الحجہ محرم ۔ صفر ۔ رہتے الاول رہتے النائی پانچ مہینہ در ہے ۔ پھر چھٹے مہینہ میں بی لحیان کی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے اور اصحاب رجیج یعنی ضبیب بن عدی اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کا ارادہ تھا اور حضور نے ظاہر یہ کیا کہ ملک شام پر جاتے ہیں۔ تاکہ یکبارگی دشمنوں پر جاپڑیں اور مدینہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔ پھر مدینہ سے باہر نکل کر جب غراب پر سے گذر سے پہاڑ مدینہ کے ایک طرف شام کے راستہ پر ہے ۔ پھراس پہاڑ پر سے حضور مقام شراء پر آئے ۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر لیے میدان سے گذر کر سید سے راستہ پر آگئے ۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے کہ پھر یہاں سے پھر لیے میدان سے گذر کر سید سے راستہ پر آگئے ۔ اور یہاں سے آئے ۔ اور یہاں سے آئے ۔ اور یہاں سے آئے ۔ اور یہاں بی لحیان رہتے تھے آگئے ۔ اور یہاں سے آئے بان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ سے حضور کے یہاں پہنچ ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ سے حضور کے یہاں پہنچ ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ سے حضور کے یہاں پہنچ نے ۔ یہا جانے بی بی لحیان بہاڑ یوں کو چوٹیوں اور قلعوں کے اندر بھاگ گئے تھے۔

حضور کو جب بیر حال معلوم ہوا۔ تب آپ نے فر مایا۔ اگر ہم عسفان کی طرف اتر جا کیں تو مکہ کے لوگ بیر خیال کریں گے کہ ہم مکہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر حضور دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف ہوئے۔ جا ہر کہتے ہیں ہیں سواروں کو آپ نے کراع انتیم کی طرف روانہ کیا۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ جا ہر کہتے ہیں ہیں نے حضور سے سناتھا جس وقت آپ مدینہ کی طرف واپس ہوئے فرماتے تھے۔ اعو ذیباللہ من وعشاء المسفو

وكابة للنقلب وسوء للنظر في الاهل المال.

بی لیجیان کے غزوہ ہے آن کر مدینہ جی حضور دو تین ہی رات رہے تھے کہ عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر فزاری خطفان کے چند سواروں کو لے کر حضور کے اونٹوں پر آپڑا۔ اور ان کولوٹ کر لے گیا۔ اور ایک جروا ہے کو جو بنی خفار جی سے تفاقل کر گیا۔اوراس کی عورت کو گرفار کرکے لے گیا۔

## غزوهٔ ذی قرد

ابن آخق کہتے ہیں پہلے جس مخف نے عیبنہ کو اونٹ لے جاتے ہوئے دیکھا وہ سلمہ بن عمر و بن اکوع اسلمی سے مین کے وقت بیا پی تیر کمان لگاتے ہوئے کسی ضرورت سے جارہے سے اور طلحہ بن عبیداللہ کا غلام ایک گھوڑے کو بہکا تا ہوا ان کے ساتھ جار ہا تھا۔ جب بیدونوں شیۃ الوداع کے اوپر پہنچ اور وہاں سے انہوں نے دشمنوں کے گھوڑے دیکے جار جی کرآ واز دی کہ دشمن کود کھے لیا ہے آ جاؤ۔ اور پھر سلمہ بن رکوع مثل شیر کے دشمنوں پر جاپڑے اور تیروں سے ان کی خبر لینی شروع کی۔ اور جب تیر مارتے سے کہتے سے مجد کھا و آنا ابن المائے عوالے اور تیروں سے ان کی خبر لینی شروع کی۔ اور جب تیر مارتے سے کہتے ہو گئے ہواگ آتے اور پھران کے تیر مارنے شروع کرتے۔ اور بھران کی طرف کو دوڑتے تو یہ بی بھاگ آتے اور پھران کے تیر مارنے شروع کرتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سلمہ بن اکوع کے چینے کی آ وازسی ۔ تمام مدینہ بیں اعلان کرادیا کہ دخمن کے مقابل چلو۔ پس فور آاسوار حضور کی خدمت بیں آئے شروع ہوئے اور سب سے پہلے جوسوار آئے وہ مقداد بن عمر و تنے۔ انہیں کومقداد بن اسود بھی کہتے ہیں پھر مقداد کے بعد عباد بن بشر بن وتش بن زغیہ بن زغوراء نی عبدالاشہل بیں سے اور اسید بن ظہیر نی حارثہ بیں سے اور اسید بن ظہیر نی حارثہ بیں سے اور عبالاشہل بی سے اور اسید بن ظہیر نی حارثہ بین سے اور الوقا و و حرث بن ربعی بی سلمہ بیں سے اور الوعیاش عبید بن زید بن صاحت بی اسد بن خزیمہ بیں ہے اور الوقا و و حرث بن ربعی بی سلمہ بیں سے اور الوعیاش عبید بن زید بن صاحت بی زرین بیں سے آکر ملتا ہوں۔ اور آخر میں ہے آکر ملتا ہوں۔

راوی کہتا ہے جعنور نے ابوعیاش نے قربایا۔ کہ اگرتم اپنا کھوڑاکسی اجھے سوار کودے دوتو بہتر ہے وہ تم سے پہلے لئیروں سے جالے گا۔ ابوعیاش نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اچھا سوار ہوں۔ اور پھر میں نے گھوڑ ہے کوایڑھ دی۔ پس شم ہے خدا کی پچاس قدم بھی میر الگھوڑ انہ چلا۔ کہا کہ اس نے بھی کو پھینک ویا۔ تب جھے کواپنے قول پر تبجب ہوا کہ حضور نے جھے سے فر مایا کہتم اپنے گھوڑ ہے کوکسی اجھے سوار کودے دواور میں یہ کہتا ہول کہ میں اچھا سوار ہوں۔ بی زریق میں سے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ابوعیاش کا تھوڑ احضور نے معاذ بن

ماعص بن قبس بن خلده كوعنايت كيا تعا\_

سلمہ بن اکوئ پیدل بی کثیروں کے عقب میں گئے تھے پھران کے بعد بیسوار جا پہنچ۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ پہلا جو سوار لئیروں کے پاس پہنچا۔ یہ گرز بن نصلہ تھا جس کو اخرم بھی کہتے ہیں۔ اور بعض قمیر کہتے ہیں۔ جب مدینہ سوار نکل کر دونہ ہونے گئے۔ تو محمود بن مسلم کے باغ ہیں ایک گھوڑ اری کے بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑ ااور گھوڑ وں کی آ واز بن کر جنہنا نے اور غل بچانے لگا۔ بنی عبدالا شبل کی بعض عور توں نے اس گھوڑ ہے کو باغ میں دوڑتے ہوئے دکھے کر قمیر سے کہا کہ اے قمیر تم اس گھوڑ ہے پر سوار ہو جاؤ۔ اور حضور سے جا طو قبیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور ش اس پر سوار ہو کر بہت جلدی قوم سے جا طا۔ اور ان کو تقل کرنا شروع کیا۔ اور ان سے کہا کہ اے بدمعاش ذرا تھم جاؤ تا کہ چا روں طرف سے مہاج بین اور انسار تم کوش مالی کو آ جا کیں۔ لئیروں میں سے ایک شخص نے قمیر پر تملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور گھوڑ اان کا تمہید کی گئی سے سواقم بن تجوز زنجی بھی شہید ہوئے۔ شہید بیس سے سواقم بر کے کوئی شہید ہوئے۔

ابن آئی کہتے ہیں محمود کے محموثر سے کا نام ذولجۃ تھا۔ اور سعد بن زید کے محوثر سے کا نام کاحق تھا۔ اور مقداد کے محموثر سے کا نام بعزجہ تھا اور ابو تما دہ مقداد کے محموثر سے کا نام بعزجہ تھا اور ابو تما دہ مصنون کے محموثر سے کا نام مسنون کے محموثر سے کا نام مسنون کے محموثر سے کا نام مسنون تھا۔ اور ابو میا شام خروہ تھا۔ اور عباد بن بشر کے محموثر سے کا نام مسنون تھا۔ اور ابو عیاش کے محموثر سے کا نام حلوہ تھا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ محرز عکاشہ بن محصن کے گھوڑے پر سوار تھے اور اس محوڑ ہے کا نام جناح تھا۔ پس محرز کوشہنید کر کے لئیرے جناح کو لے گئے۔ اور ابوقنا وہ نے حبیب بن عیبینہ بن حصن کوئل کر کے جولئیروں میں سے تھا اپنی چا در اس پر اڑھا دی۔ پھرلئیروں کے مقابلہ پر چلے گئے۔

حضور مُنَافِیْنَا مدینہ میں ابن ام کمتوم کو حاکم بنا کر مسلمانوں کے ساتھ معرکہ میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں نے حبیب کوابوقادہ کی چا دراوڑ ھے ہوئے پڑا دیکھ کرانا للد پڑھی اور سمجھے کہ ابوقا دہ شہید ہوگئے۔ حضور نے فرمایا بیابوقا دہ نہیں ہے بلکہ ابوقا دہ کا قبل کیا ہوا آ دی ہے۔ ابوقا دہ نے اس واسطے اپنی چا دراس کواڑ ھا دی۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بیابوقا وہ کا قبیل ہے۔

اور عکاشہ بن تھن نے اوبار اور اس کے بیٹے عمر و بن ادبار کو ایک اونٹ پر بیٹے دیکھ کرایک نیز واپیا مارا کہ دونوں کے پار ہو گیا اور دونوں قبل ہوئے اور مسلمانوں نے پچھاونٹ لئیروں سے چپٹر النے پھر حضور مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی قرویین جاکراتر ہاورایک شاندروز وہاں قیام کیا۔

ای مقام پرسلمہ بن اکوع نے حضور ہے عرض کیا۔ کہ اگر سوآ دی حضور میر ہے ساتھ روانہ فرما کیں تو باتی اونٹ بھی ہیں شیروں ہے چیٹر الاوک اور شیروں کو بھی گرفتار کر کے حاضر کروں ۔حضور نے فرمایا بیائیر ہے قبیلہ غطفان ہیں آج شام کو جا پہنچیں گے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کے اندر سوسوآ دمیوں ہیں ایک ایک اونٹ تقسیم فرمایا۔ اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی بیوی حضور علیہ السلام کے اونٹوں ہیں ہے ایک اور مارا واقعہ ابتداء ہے آپ کی خدمت ہیں عرض کیا۔ پھر کہنے تگی یا رسول اونٹی پر سوار ہوکر حضور کے پاس آئی اور سارا واقعہ ابتداء ہے آپ کی خدمت ہیں عرض کیا۔ پھر کہنے تگی یا رسول اللہ ہیں نے نذر مانی تھی ۔ کہ اگر خدا جھے کواس اونٹی پر نجات و ہے گا۔ تو ہیں اس کی قربانی کر دن گی۔ عورت کی اس بات سے حضور نے جسم فرمایا۔ اور فرمانے گے تو نے اس اونٹی کے واسط برابدلہ تجویز کیا ایک تو خدا تھے کو اس پر نجات دے۔ پھر تو اس کی قربانی کر سے بیگناہ کی بات ہے اور گناہ ہیں نذر نہیں ہوتی۔ اور نداس چیز ہیں اس پر نجات و خدا کی برکت کے ساتھ اپنے گھر جا۔ نذر ہوتی ہے جس کی تو مالک نہ ہو بیا اونٹی میرے اونٹوں ہیں ہے ۔ تیری ملکیت نہیں ہے جو تیری نذر اس پر جاری ہو سے تو خدا کی برکت کے ساتھ اپنے گھر جا۔

# غزوه بني مصطلق

غزوهٔ ذی قرد کے بعد حضور نے مدینہ میں جمادی الآخراور رجب کامہینہ گذار کرشعبان کے ہجری ش خزاعہ کی شاخ بنی مصطلق پر جہاد کی تیاری کی ۔اور مدینہ میں ابوذ رخفاری اور بقول بعض نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر فرمایا۔

ابن ایخی کہتے ہیں حضور کوخبر پینجی ۔ کہ بنی مصطلق حضور کی جنگ کے واسطے تیاری کر رہے ہیں ۔ اور سر داران کاحرث بن البی ضرار ہے جوحضور کی زوجہ ام المومنین حضرت جوریے بیاکا با پے تھا۔

حضوراس خبر کے سنتے بی صحابہ کالشکر لے کران کی طرف روانہ ہوئے۔اور مقام مربسیع میں جوان کے ایک چشمہ کا نام تھا۔ دونول لشکروں کی ملاقات ہوئی بیہ مقام ساحل سمندر کے قریب قدید کے کنار و پر ہے۔ دونوں لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔ اور قبل و قبال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب دونوں لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔ اور قبل و قبال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ بہت سے مشرکین قبل ہوئے اور حضور نے ان کی عور توں اور بچوں کو گرفتار کرلیا۔

راوی کہتا ہے بن کلب بن عوف بن عامر بن لیٹ بن بکر میں ہے ایک مسلمان ہشام بن صبانہ کوانصار میں ہے عبادہ بن صامت کے گروہ ہے ایک شخص نے دشمن مجھ کرانجان ہے میں قبل کر دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ چشمہ پر پانی پلانے پچھاوگ آئے۔ادرحضرت عمر کا پناہ دیا ہوا بنی غفار میں سے ایک شخص جبجاہ بن مسعود تھا۔ یہ بھی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لایا۔اور سنان بن درجبنی بنعوف بن خزرج کا حلیف بھی چشمہ پر آیا۔ اور ان دونوں بینی سان اور جیجا ہیں لڑائی ہوگئی۔ پھر ان دونوں نے اپنی اپنی جماعت کے واسطے لوگوں کو پکارا۔ جیجا ہ نے مہاجرین کو آواز دی اور سنان نے اصنار کو آواز دی ۔عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو غصہ آیا۔ اور اس نے انصار کو حضور اور مہاجرین کے برخلاف ابھار نے کے واسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کو غصہ آیا۔ اور اس نے انصار کو حضور اور مہاجرین کے برخلاف ابھار نے کے واسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے شہر میں اور اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کو پرورش کیا۔ شم ہے خدا کی اب جو ہم مدیند میں واپس جا کیں گا۔ پھر انصار سے خاطب ہو کر کہا۔ کہ یہ مار اتمہاراقصور ہے۔ تم نے اپنے مالوں میں سے ان کو حصد دیا اور اپنے گھروں میں رکھا۔ اگر تم اپنے ہاتھ ان لوگوں سے ردک لیتے تو یہ کہیں اور حطے جائے۔

جس وقت عبداللہ بن ابی ہے گفتگو کرر ہا تھا۔ ایک نوعم خص زید بن ارقم نا گی وہاں کھڑا ہوا ہے گفتگو من رہا تھا جب عبداللہ بن ابی کہہ چکا۔ زید بن ارقم نے ساری خبر حضور کی خدمت میں جا کر بیان کی۔ اور بیاس وقت کا ذکر ہے جبکہ حضور دغمن کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور عمر بن خطاب بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور عباد بن بشر کو حکم فر ما تیس تا کہ وہ نو را جا کر عبداللہ بن ابی کو قبل کر دیں۔ حضور نے فر مایا اے عمر لوگ یہ کہیں گے۔ کہ جمر خل انگی اپنے اصحاب کو قبل کرتے ہیں۔ گر میں اس وقت بہاں ہے کو ج کر ایا اے عمر لوگ یہ کہیں گے۔ کہ جمر خل انگی وقت نظر کے وہاں ہے کو ج کرنے کا حکم دیا۔ حالا تکہ وہ وقت حضور کو جمر کی گفتگو کرنے کا کا نہ تھا حضور کے حکم فر ماتے ہی لئکر نے کو ج کیا اور عبداللہ بن ابی کو خبر بہنچی کہ حضور کو جمر کی گفتگو کی خبر ہوگئی ہے ذید بن ارقم نے حضور کے حضور کی خدمت میں آیا۔ اور قسم کیا گی کہ بیاں کو خبر بینچی کی خدمت میں آیا۔ اور قسم کی ان کہ بیاں کو خبر بینچی کی خدمت میں آیا۔ اور قسم کی ان کہ بیاں کو خبر دراس سے بیان کرنے میں غطی ہوگئی ہوگی۔

ابن آئی گہتے ہیں۔ جب حضوراس مقام سے روانہ ہوئے ایک شخص اسید بن تھنیر نے حاضر ہوکر آپ

کوسلام کیا اور عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے آج ایسے وقت میں کوج فر مایا ہے۔ کہ اس وقت آپ بھی روانہ نہ

ہوتے تھے۔ حضور نے فر مایا کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات نہیں سی کہ اس نے کیا کہا ہے اسید نے عرض کیا یا

رسول اللہ کس ساتھی کی ۔ فر مایا عبداللہ بن ابی کی۔ اسید نے عرض کیا وہ کیا کہنا ہے فر مایا اس نے کہا ہے کہ جب

وہ مدینہ میں پننچ گا۔ تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یارسول اللہ بس تو آپ بی اس کو

مدینہ سے نکالیس گے اگر آپ جا کیں گے تم ہے خدا کی آپ عزت والے ہیں۔ اور وہ ذلیل ہے پھر اسید نے عرض کیا یارسول اللہ عبداللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو با دشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یارسول اللہ عبداللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو با دشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یارسول اللہ عبداللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو با دشاہ کریں گے مگر حضور کے

تشریف لانے ہے وہ بات رفو چکر ہوگئی۔اس سبب ہے وہ خیال کرتا ہے کہ حضور نے اس کی باد شاہت چھین لی حضوراس کی بات پر توجہ نہ فر مائیں۔

اور حضور کے اس وقت کوچ فر مانے کا بہی سبب تھا۔ کہ لوگ اس گفتگو ہے رک جا کیں پھر حضور اس دن پھر چلے اور رات بھر چلے جب صبح ہوئی تو دھوپ نے لوگوں کوستایا آخر حضور ایک جگہ اترے اور سب لوگ سو گئے پھر حضور حجاز کے راستہ پرتشریف لائے اور ایک چشمہ پر جس کو بقعاء کہتے تھے فرزکش ہوئے۔

پھر جب حضوراس مقام ہے روانہ ہوئے تو ایک ایسے زور کی آندھی چلی۔ جس ہے لوگ بہت پر بیٹان ہوئے حضور نے فر مایاتم لوگ پر بیٹان نہ ہو ہے آئدھی ایک بڑے کا فرکی موت کے سبب سے چلی ہے۔ چنا نچہ جب مدینہ میں پنچے تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید بن تا بوت مرگیا تھا۔ بیمنا فقوں کا سر داران کا سرگروہ تھا۔

راوی کہتا ہے پھر قر آن شریف میں عبداللہ بن ابی کی گفتگو کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور حضور نے زید بن ارقم کا کان پکڑ کرفر مایا کہ اس نے اپنے کان سے بن کرخدا کی محبت کے سبب سے مجھ سے بیان کیا۔

ابن آخی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے بھی اپ باپ کے اس قول کو سنا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ بھے کو یہ خبر پنجی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کول کرانا چا ہتے ہیں۔
بسبب اس بات کے جو آپ نے اس کی نی ہے۔ اگر آپ ضرور بی اس کام کو کرنا چا ہتے ہیں تو جھے کو ھے کہ میں اس کا سرآپ کی خدمت میں حاضر کروں قتم ہے خدا کی خز دن اس بات کو جانے ہیں۔ کہ جھے نے یادہ کو کی فخص اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے والانہیں ہے۔ اور جھے کو یہ خوف ہے کہ اگر میر سے سواکسی اور خض کو آپ نے اس کے قبل کا تھم دیا۔ اور اس نے قبل کیا تو جھے ہے ہرگز گوارہ نہ ہوگا کہ میں اس کو زندہ زمین پر چھوڑ دوں پھر میں اس کو زندہ زمین پر چھوڑ دوں پھر میں اس مومن کو کا فر کے بدلہ میں قبل کرنے سے دوز خ میں جاوں گا۔ اس سے بہتر ہی ہے کہ میں خود ہی اس کو قبل کرنے سے دوز خ میں جاوں گا۔ اس سے بہتر ہی ہے کہ میں خود ہی اس کو قبل کردوں حضور نے فرمایانہیں ہم اس کو تی نہر اس کی صحبت کو اپنے ساتھ اچھا تیجھتے ہیں۔

پھراس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی ایس ولی بات کہتا اس کی قوم اس کوسخت وست کہتی تھی اس وقت حضور نے عمر بن خطاب سے فر مایا کہ اے عمر جس دن تم نے جھے سے اس کے قبل کرانے کے واسطے کہا تھا اگر میں اس کو قبل کرا دیتا تو لوگ جھے ہے بدخن ہوجاتے۔اوراب اگرانہیں لوگوں کو میں اس کے قبل کا تھم کروں تو وہ خوداس کو قبل کردیں ۔عمر کہتے ہیں تتم ہے خدا کی میں نے جان لیا کہ جینک حضور کی رائے میری رائے سے افعنل و بہتر ہے۔

ابن این این می بین میں میں میں مبابہ کمہ ہے مسلمان ہو کر حضور کی خدمت بیں حاضر ہوا۔اور عرض کیا یا رسول اللہ بین مسلمان ہو کر آیا ہوں اور حضور ہے اپنے بھائی کا خون بہا جا بتا ہوں لیتنی ہشام بن صبابہ کا جس کو مسلمانوں نے خطائے آل کیا ہے حضور نے اس کوخون بہادے دیا۔ بید چندروز تو مسلمان رہا پھراپنے بھائی کے قاتل کوغفلت میں موقع یا کرفتل کرکے مکہ روانہ ہو گیا۔اور اسلام سے بھی پھر گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں بی مصطلق کی جنگ میں مسلمانوں کا شعاریہ تھایا منصور آمِٹ آمِٹ۔

ابن آخل کہتے ہیں بنی مصطلق میں ہے اس جنگ میں چندلوگ قبل ہوئے۔ چنا نچے حضرت علی نے مالک اور اس کے بیٹے کوتل کیا اور عبد الرحمٰن بن عوف ایک شد سوار کوجس کا نام آخمتر یا آخریکر تھا قبل کیا اور حضور کے ہاتھ اس جنگ میں بہت ہے قیدی آئے جن کوحضور نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اور ام المومنین جوریہ بنت حرث بن ابی ضرار بھی انہیں قید ہوں میں تھیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضور نے قید بوں کوتقسیم فر مایا تو جو ریبے بنت حرث ثابت بن قیس بن ثال کے حصہ بیں آئیں یا اس کے چیازاد بھائی کے حصہ میں آئی تھیں غرض کہ جو ریبے نے کتابت کر لی۔ اور جو ریبے نہایت خوبصورت ملاحت والی تھیں۔حضرت عائشہ فرماتی میں جوریہ کو میں نے اپنے مجرو کے درواز ہ بر آتے ہوئے دیکھا۔اوران کا آتا مجھے نا گوارگذرا۔ کیونکہ مجھے خیال ہوا۔ کہ جوحسن ان کا میں نے و یکھا ہے حضور بھی دیکھیں گے۔ پھر جو پر بیحضور کی خدمت ہیں آئیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جو پر بیہ حرث کی بیٹی ہوں جواتی توم کا سر دارتھا۔ اور جومصیبت مجھ کو پیٹی ہے۔ وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہے میں ثابت بن قیس یا اس کے چھازاد بھائی کے حصد میں آئی تھی۔ میں نے اس سے کتابت کر لی ہے۔اوراب میں آپ کی خدمت میں اس واسطے آئی ہوں کہ آپ میرے مال کتابت کے اداکرنے میں امداد فرمائیں۔حضور نے فرمایا اے جوریاس سے بہتر بات کی بھی تنہیں ضرورت ہے جوریہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے فر مایا وہ بات میہ ہے کہ میں تمہارا مال کتابت اوا کر دیتا ہوں۔تم مجھ ہے شادی کرلو۔جوہریہ نے کہایا رسول اللہ مجھے قبول ہے جب سے خبراو کول میں شائع ہوئی۔ کہ حضور نے جوہرید بنت حرث سے شادی فر مالی ہے۔ لوگوں نے حضور کے اس رشتہ کے سبب سے بنی مصطلق کے قید ہوں کو جھوڑ دیا۔اور حضور کے شادی فرمانے سے اس روز ایک سوآ دمی قید سے آ زاد ہو گئے۔راوی کہتا ہے میرے نز دیک جو ہریہ سے بڑھ کرکوئی عورت اپنی قوم کے واسطے با ہر کت نہیں تھی۔ ابن آئل کہتے ہیں جب بدلوگ مسلمان ہو گئے تو حضور نے ان کی طرف ولید بن عقبہ بن الی معیط کوز کو ہ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ جب ولیدان کے پاس پہنچا۔ان لوگوں کو خبر ہوئی اور بیاستقبال کے واسطے سوار ہوئے۔ ولیدان کی جماعت کو دیکھ کریہ سمجھا کہ بیلوگ تو میرے قبل پر آمادہ ہو گئے۔اور زکو ہ نہیں وی مسلمانوں کواس بیان سے بہت عصر آیا۔اوران پر جہاد کا ارادہ کیا۔ یہاں تک کہ حضور نے بھی جہاد کا قصد فر مایا \_مسلمان ای ارا دو میں ہتے کہ بنی مصطلق کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا \_اور مرض کیا یا رسول اللہ ہم

نے سنا ہے کہ جب آپ کا پیغامبر ہمارے یاس آیا ہم اس کے استقبال کے واسطے نکلے۔ اور زکو ہ بھی ہم اس کو دین جائے تھے۔ مگروہ خود بخود بھاگ آیا۔ اور آپ ہے اس نے کہا کہ ہم اس کوتل کرنا جائے تھے۔ ستم ہے خدا کی ہم اس واسطے نہیں نکلے تھے۔اوراللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیر آیت نازل فر مائی:

﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ جَاءَ كُو فَاسِقَ بِنَبَّا فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِلْعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ الله " (ترجمه) اےمسلمانو! اگر کوئی فاس تہمارے یاس کوئی خبرلائے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کروا بیا نہ ہو کہ تم ناوانی ہے کی قوم پر جا چڑھو پھرا پنے کئے ہے پشیمان ہو۔اور جان لو کہ تم میں رسول خدا موجود ہیں۔اگر وہ بہتیری با توں میں تمہارا کہا ما نیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اورحضوراس سفرے واپس چلے آئے''۔

حضرت عا نشه فرماتی ہیں جب حضور مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت عا نشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور اس سغر میں ا فك كاوا تعد بهوا \_

### ا فك يعنى حضرت ام المومنين عا نشه برتهمت كابيان

حضرت عائشه فرماتی ہیں حضور جب سفر کا ارادہ فرماتے تنے تو اپنی بیبیوں میں قرید ڈالتے تنے جس کا قرعه نکل آتااس کے ساتھ سفر کرتے۔ جب بنی مصطلق کا غزوہ ہوا۔ تب بھی حضور نے قرعہ ڈالا اور حضرت عا نشہ کا قرعہ لکلا۔فر ماتی ہیں حضور مجھ کو لے کرتشریف لے گئے۔فر ماتی ہیں اورعورتیں بدن کی بھاری تھیں اور میں ہلکی تھی۔ میں ہودج میں بیٹھ جاتی تھی۔اورلوگ میرے ہودج کواٹھا کرکس دیتے ہتھے۔ پھراونٹ لے کر جلے جاتے تھے۔فرماتی ہیں جب حضور مدینہ کو واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے ایک منزل میں حضور نے قیام فر مایا اور رات رہے۔ پھر رات ہی میں کوچ کا تھم دیا۔اورلوگ روانہ ہونے لگے میں حاجت ضروری کو گئی ہوئی تھی۔ وہاں میری گردن ہے ایک قیمتی ہارکھل پڑا۔ میں اس کو ڈھونٹر ھنے لگی ۔ تگر وہ مجھے کو نہ ملا۔ پھر جو میں ا ہے مقام پر آئی تو میں نے ویکھا کہ لوگ کوچ کرر ہے تھے۔ میں پھراس ہار کو ڈھونڈ ھنے چلی آئی اور وہ مجھے کو مل گیا۔ پھر جو میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ چلے گئے تھے اور جھے کو ہودج میں بیٹھا ہواسمجھ کرمیر ابودج اونٹ پرکس کرلے گئے تھے۔ پھر میں نے لشکر کے لوگوں کو تلاش کیا۔ وہاں ایک بھی آ دمی نہ تھا۔ جھے کونہا یت قلق اور بے چینی ہوئی اور میں اس جگہ لیٹ رہی تا کہ جوکوئی مجھ کو ڈھونڈ ھنے آئے وہیں دیکھے لے ۔پس صفوان بن معطل سلمی میرے پاس سے گذرا اور میں لیٹی ہوئی تھی صفوان لشکر ہے کسی ضرورت کے سبب ہے چیجے رہ گیا

تھا۔ صفوان نے میری سیابی دیکھی اور میر ہے قریب آئے اور صفوان نے پردہ کا تھم ہونے سے پہلے جھے کودیکھا تھا۔ جو انہوں نے جھے کودیکھا کہ انا للہ و انا البہ د اجعون اور ش اپنے کپڑے لیئے ہوئے تھی۔ صفوان نے جھے سے کہا کیا حال ہے خداتم پردم کر ہے حضرت عائشر فرماتی ہیں۔ بس نے صفوان کو جواب نہ دیا پھر صفوان نے جھے سے کہا کیا حال ہے خداتم پردم کر ہے حضرت عائشر فرماتی ہیں۔ بس بے صفوان کو جواب نہ دیا پھر صفوان نے اپنا اونٹ میر ہے قریب کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ بس اس پرسوار ہوئی اور صفوان اس کی تکمل پکڑ مرآ گے ہو گئے والت کر کہتے اور تشکر کی تلاش بیس تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب میں ہوگئ اور تشکر تھے اور تشکر کی تلاش بیس تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب ہوگئ اور تشکر تھے۔ کہا کہ حکوم ان کہ جو بہت کہا جھے کو اس کی پہنچ تو میں بیار ہوگئی ۔ مال کہ جب ہم مدید ہوئی تھی حضور میر کے اور تہمت کی خبر صفور کی کو اس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میں دو توجہ اپنے حال پر نہ دیکھی ۔ اور جب حضور گھر بیس دور کی دار دور کی دار دور ان سے جو بیاری میں میر سے پاس تھیں فقط اتنافر ماتے کہ اب بیکسی ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور پکھن فرماتے کہ اب بیکسی ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور پکھن فرماتے کہ اب بیکسی ہیں۔ بس اس

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب میں نے حضوری بید حالت دیکھی تو عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ بھوکو اجزت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے ہاں اس بیاری کے دنوں میں روآ دکن حضور نے فر مایا تنہیں اختیار ہے۔
پی اپنے والدین کے پاس کی اور اس وقت تک جھے کو اس تہمت کی کچھ خبر نہ تھی اور در دکی تکلیف سے میں بہت کم خر دراور نا تو ال ہوگئی تھی۔ اور ہم لوگوں کے گھر دل میں اس طرح کے پاخانے نہ تھے جیسے مجم کے لوگوں میں رسم ہے۔ کہ گھر میں پاخانہ بناتے ہیں ہم لوگ جنگل میں شہر کے باہر قضاء حاجت کو امسطح بنت ابی رہم بن مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چلی ۔ امسطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صدیق کی مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چلی ۔ امسطح نے راستہ میں جھے سے کہا کہ سطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام عوف خالہ تھیں ۔ حضرت عاکثہ فرماتی ہیں امسطح نے راستہ میں جھے سے کہا کہ سطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام عوف خالے تھیں نے کہا تم ایسٹے خوص کو اس طرح کہتی ہوجس نے بجرت کی ہے۔ اور بدر میں شریک ہوا ہے مسطح نے ساراوا قعد تہمت کا جھے سے بیان کیا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس خبر کوئن کر ہیں ایسی بدحال ہوئی کہ قضاء حاجت بھی پورے طورے نہ کر سکی پھرالٹی گھر آگئی۔ اور اس قدرروتی رہی کہ رونے کے صدمہ سے قریب تھا کہ میرا جگر بھٹ جائے۔ اور ہیں نے اپنی مال سے کہا کہ لوگ میری نسبت کیا کیا بات نہ کی۔ ہیں اور تم نے جھے ہے ایک بات نہ کی۔ میری والدہ نے کہا۔ اے بیٹی تم پچھ رہ نہ کرو۔ جس شخص کے بیاس خوب صورت بیوی ہوتی ہے وہ اس کو چاہتا ہے اور سوکنیں بھی ہوتی ہیں اس بہلوگ ضرور تہمت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں چرحضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور جھے کواس کی پچے خبرنہ تھی۔ کہ حضور کیا بیان فرما کیں گئی گئی ہیں ہے جمال کی جمہ و شابیان کی پھر فرمایا اے لوگو کیا بات ہے کہ بعض آ دمی میرے گھرکے لوگوں کی طرف سے جھے کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور حق کے خلاف کہتے ہیں۔ ہم ہے خدا کی بیس نے اپنے گھرکے لوگوں میں بجز بھلائی کے اور پچھ نیس و بھا اور ایسے خص کی نسبت کہتے ہیں۔ جس کو ہیں بہت نیک جانتا ہوں۔ اور میرے گھریں ہے جانتا ہوں۔ اور میرے گھریں بہت نیک جانتا ہوں۔

حفرت عائش فرماتی ہے۔ اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اور فرزرج کے چندلوگ جن میں مسطح اور حمنہ بنت جش بھی تھے۔ اس کے ساتھ شریک تھے اور حمنہ کے شریک ہونے کا بیسب تھا کہ حمنہ کی بہن زینب حضور کی زوجہ تھیں اور حضور کو جو التقات میری جانب تھا وہ اور کسی بی بی سے نہ تھا زینب کو خدانے ان کی ویا نینداری کے سبب سے دشک وحسد ہے حفوظ رکھا گر حمنہ بہن کی خاطر مجھ سے ضدر کھتی تھی اور اس سبب سے دشک وحسد سے حفوظ رکھا گر حمنہ بہن کی خاطر مجھ سے ضدر کھتی تھی اور اس سبب سے اس تھیں شرکی ہوئی۔ جب حضور نے صحاب میں تقریر نہ کوربیان کی ۔ اسید بن حفیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس تہمت میں شرکی ہوئی۔ جب حضور نے صحاب میں تقریر نہ کوربیان کی ۔ اسید بن حفیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ تہمت اٹھانے والے لوگ اس میں سے جی ۔ تو میں اس کی سزا دہی کے واسطے کا فی ہوں۔ اور اگر وہ امارے جا فی خزرجیوں میں سے جیں۔ پس آ ہے جھے کو تھم فرما تیں قسم ہے خدا کی وہ اس لائق جیں کہ ان کی گردنیں ماری جا کیں۔

عاکشفر ماتی ہیں اسید کا سے کلام من کر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہاتہ ہے جغدا کی تو جھوٹا ہے تو نے بیہ بات اس سب ہے کئی ہے کہ تو جاتا ہے کہ وہ لوگ خزرج ہیں ہے ہیں اگروہ تیری تو میں ہے ہوت تو ہرگزتو بی بات نہ کہتا۔ اور تو ہرگز ان کی گرد نیں نہیں مارسکا ہے اسید نے کہاتہ ہے جغدا کی تو جھوٹا ہے اور تو منافق ہے جو منافقوں کی حمایت کرتا ہے اور یہاں تک ان دونوں ہیں بدزبانی ہوئی۔ کہ قریب تھا کہ اوی اور خزرج ہیں جنگ ہوجائے۔ حضوراس وقت مہر پر سے انز کر گھر ہی تشریف لے آئے اور علی بن افی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا کرمشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میرے تن ہیں اچھی با تیں کیس۔ اور کہا یارسول اللہ بی خبر بالکل جھوٹ ہے ہیں کو بلا کرمشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میں ان کی ان کی ان کی تحریف ہوں ہے۔ آئے کہ ایک کی نسبت بڑ بھلائی کے اور پھوٹیس جانتا اور علی نے عرض کیا یارسول اللہ بی جورتوں کی پھوٹی ہیں ہے۔ آپ کی اہل کی نسبت بڑ بھلائی کے اور پھوٹیس جانت فرما کیس ۔ یعین ہوں اللہ عورتوں کی پھر کہ کہ دے۔ بریرہ تنہ میں من ان میں ہوگئی ہوں۔ تب حضور نے بریرہ کو دو بیا ان کو دریا فت کرنے کے واسطے بلایا۔ اور علی نے بریرہ کو خوب مارا اور کہا تی ج کہددے۔ بریرہ نے کہا ہیں نے بچھ برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور میں عاکش میں کوئی عیب نہیں یاتی۔ ہیں آٹا کوئدھ کررکھتی ہوں۔ نے کہا ہیں نے بچھ برائی نہیں دیکھی رہنا۔ گروہ وہ موجاتی ہوادر آٹا بری کھالیتی ہے۔

عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور میرے پاس آئے میرے مال باپ اور انصاری کی ایک عورت میرے پاس

جیٹے تنے میں بھی رور بی تھی اور وہ عورت بھی روتی تھی حضور آ کر بیٹے اور خدا کی حمد و ثناء بیان کر کے فر مایا اے عائشہ جوخبرلوگوں میں تمہاری نسبت مشہور ہور بی ہے تم نے بھی سی ہے پس اگروہ سے ہے تب تم خداسے توبہ كراو\_ خدا بندہ کی تو بہ کو تبول فر ما تا ہے۔ فر ماتی ہیں حضور کے اس ارشاد سے میرے آنسووں کی لڑیاں جاری ہوئیں۔ اور میں اس انتظار میں ہوئی کہ میرے ماں باپ حضور کو پچھے جواب دیں گے۔ گروہ حیب بیٹے رہے اور میں اپنے تئیں اس مرتبہ کا مجھتی نہتی کہ میری بریت خدا وند نتعالی قر آن شریف میں نازل فر مائے گا جومسجدوں میں نماز میں بڑھی جائے گی۔ ہال میرخیال کرتی تھی۔ کہ شاید خدا تعالیٰ کوئی خواب حضور کواس طرح کا دکھا دے جس سے میری بریت حضور کومعلوم ہو جائے یا خداخبر دے دے۔

فر ماتی ہیں۔ میں نے اینے والدین ہے کہاتم حضور کومیری طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے ہوانہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں کوئی جواب ہماری سمجھ میں ہیں آتا ہے۔

فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ کسی گھریرالیں آ فٹ نازل ہوئی ہوگی۔ جوان دونوں میں ایوبکر کے گھریر نازل ہور ہی تھی۔ فرماتی ہیں جب میرے ماں باب نے پہنے جواب نددیا میں زیادہ رونے لگی۔اور میں نے کہا میں خدا ہے کس بات کی تو بہ کروں۔اگر میں انکار کرتی ہوں۔ تو کسی کو یقین ندآ ئے گا۔اورا گراقر ارکرتی ہوں۔ توخوا و کو او کی برائی اور بدنا می جس ہے جس بالکل بری ہوں اینے ذرمیس لے لوں۔

پھر میں نے حضرت بیقوب کا تام یا دکیا تو ان کا نام مجھے یا دنہ آیا۔ تب میں نے کہا یوسف کے باپ کی طرح عيم كبتى مول - فصبر جميل وَالله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ \_

فر ماتی ہیں حضور ابھی وہیں بیٹھے ہی تنے کہ وتی کی آ ہر ہوئی اور حضور کے سرکے بنیچے چڑے کا تکمیہ رکھ دیا کیا اور جا در اڑھا دی گئی جب میں نے بید و یکھا تو میں پچھوند گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں یاک وصاف ہوں۔خدا مجھ برظلم نہ کرے گا بلکہ ضرور میری ہریت ملا ہرفر مائے گا۔ گرمیرے والدین کواپیا صدمہ تھا کہ قریب تھا۔ان کی روح پرواز کر جائے اس خوف ہے کہ کہیں خدا وند تعالیٰ لوگوں کی تہمت کے موافق آبیت نازل نہ فر مائے۔ پھر جب وحی تمام ہو چکی حضور بیٹھ کر پیٹانی پرے پسینہ صاف کرنے لگے اور فر مایا اے عاکشہ خوش ہوجا ، كه خدائے تيرى بريت نازل فرمائى۔ ميں نے كہا الحمداللہ پر حضور باہرتشريف لائے اور جوآيات نازل ہوئى تھیں ۔ان کولوگوں کے تین پڑھ کرستایا پھر مطلح بن اٹا شاور حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش کوحد قذف لگانے کا تحكم فرمايا\_

يرت ابن المام المحدوم

کیونکہ یمی لوگ اس تہمت کی اشاعت کے باعث تھے۔ اس حدان پرلگائی گئی یعنی ہرا یک کواس اس کوڑے لگے۔ ابن آئی کہتے ہیں حضرت ابوابوب خالد بن زید انصاری کی بیوی ام ابوب نے ان سے کہا۔اے ابوابوبتم سنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے حق میں کیا کہہ رہے ہو۔ ابوابوب نے کہا ہاں میں سنتا ہوں بیسب جموث ہےا ہے ام ابوب کیاتم ایبافعل کرسکتی ہو۔ام ابوب نے کہانشم ہے خدا کی میں ایسے فعل کی مرتکب نہیں ہوسکتی جس کی تہمت لوگ عائشہ پر لگا رہے ہیں ابوابوب نے کہا پھر عائشہ جوتم سے افضل و بہتر ہیں وہ کب ایسے فعل کی مرتکب ہوسکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اہل افک کا اس طرح ذکر فر مایا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلَ هُوَ خَيْرَلَّكُمْ لِكُلّ امْرِي مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةَ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾

'' بیٹک جن لوگوں نے میطوفان اٹھایا ہے وہتم بن میں سے ایک گروہ ہے اس کوتم اسپنے حق میں بران مجھو بلکہ ریتمہارے واسطے بہتر ہےان بہتان والوں میں سے ہمخص نے جتنا گناہ سمیٹا ہے اس کی سزایا نیگا اورجس نے اس بہتان کا بڑا حصدان لوگوں میں سے لیا ہے اس کے واسطے بڑا ( سخت )عذاب ہے''۔

﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ عُلَّ الْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾

''مسلمانو! جبتم نے (الیمی ( نالائق ) بات سی تو مومن مرووں اور عورتوں نے اپنے اور مومن بھائی بہنوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا''۔

﴿ إِذْ تَلْقُونَةُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ

"جب كهتم اس ( نالائق ) بات كى اپنى زبانوں ئے قال درنقل كرنے لگے۔اوراييے مونہوں ے ایسی بات کہتے تھے جس کاتم کوعلم نہ تھا۔اورتم نے اس کوالیں ہلکی بات سمجھا۔حالا نکہ خدا کے نزدیک به بات بہت بڑی (سخت) ہے'۔

جب حضرت عائشہ کی بریت ان آیات ہے ظاہر ہوگئی تب حضرت ابو بکرنے تشم کھائی کہ ہیں اب سطح کے ساتھ کوئی سلوک نہ کروں گا اور نہ پچھاس کونفع پہنچا ؤں گا۔اور حضرت ابو بکر منطح کے ساتھ بسبب قر ابت اور اس کے غریب ہونے کے بہت سلوک کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیآیت نازل فرما کی: ﴿ وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَصَٰلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَوْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْمَفُوا وَلَيْصَغَمُوا الاَ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُور رَحِيم ﴾

''تم میں سے فضل اور کشائش والوں کوقر ابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والول کے ساتھ سلوک نہ کرنے پرفتم نہ کھانی جا ہے بلکہ ان کومعاف اور درگذر کرنا جا ہے اے مسلمانوں کیاتم یہ بات نہیں جا ہے ہو کہ خداتمہاری بخشش فرمائے اور خدا بخشنے والامہر بان ہے'۔ حضرت ابوبکرنے جس وفت بیا آیت سی فر مایا بیشک میں جا ہتا ہوں کہ خدا میری بخشش فر مائے اور میں ہر گرمسطح کو جو پچھودیتا تھا اس کو منقطع نہ کروں گا۔

ا بن ایخی کہتے ہیں جب صفوان بن معطل کواس بات کی خبر ہوئی جوحسان نے ان کی نسبت تہمت کی۔ اوران کی ہجو میں شعر بھی کہے تو صفوان تکوار لے کر حسان کے سامنے آئے اور ایک ضرب حسان کو لگائی۔ ثابت بن قیس نے کہااس نے حسان کوالی تکوار ماری ہے کہ میرے خیال میں اس کوآل کر دیا عبداللہ بن روا حدنے کہا اس واقعہ کی حضور کو بھی خبر ہے یانہیں صفوان نے کہا حضور کو پچھ خبر نہیں ہے عبداللہ بن رواحہ نے صفوان کو کھول ویا۔اور پھرسب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور سارا قصہ بیان کیا حضور نے حسان کوبھی طلب فر مایا صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میری ہجو ہیں شعر کہے ہیں۔ مجھ کوغصہ آ گیا۔ ہیں نے اس کو آلوار مار دی۔حضور نے حسان سے فر مایا اے حسان تم کو ایسی با تیس نہ کہنی جائیں۔ کیا تم کو بیہ بات تا گوار گذری کہ صفوان کی توم کوخدا نے اسلام کی ہدایت فر مائی پھر فر مایا اے حسان بیزخم جو تجھ کولگا ہے بیمعاف کر دے حسان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کوا ختیا رہے۔

ا بن ایخق کہتے ہیں اس زخم کے بدلہ میں حضور نے حسان کو ہیر جار جو بنی حدیلہ کا اب مدینہ میں گل ہے۔ عنایت کیا۔اور بیابی طلحہ بن مہل نے حضور کی نذر کیا تھا اور ایک قبطیہ لونڈی سیرین نام بھی عنایت کی جس سے حسان كابيثا عبدالرحمن بيدا بهوابه

حضرت عا نَشه فر ماتی ہیں۔ پھرلوگوں نے دیکھا کہ مفوان حَصُوْ رفخص تھا۔اس کوعورتوں ہے رغبت نہ تقى \_اورآ خركسى جنگ مين شهيد موا\_

### حديبيه كاواقعه

( جو ۲ ہجری کے آخر ہیں واقع ہوااور بیعت رضوان اورحضور کی سہبل بن عمر و ہے کے کابیان ) ابن آئی کہتے ہیں۔حضور مدینہ میں رمضان اور شوال کے مہینے رہے پھر ذیقعدہ میں۔آ پیمرہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لے جلے۔ جنگ کا ارادہ بالکل نہ تھا۔ اور مدینہ میں حضور نے نمیلہ بن عبداللہ ہی کوجا کم مقرر کیا۔

ابن اکن کی گئی ہے ہیں چاروں طرف سے عرب کے لوگ حضور کے اس ارادہ کوئن کرعمرہ کی شرکت کے واسطے آنے شروع ہوئے اور حضور کو بیاند بیٹہ تھا۔ کہ کہیں قریش آپ سے برسر جنگ آمادہ نہ ہوں۔ اور خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیں۔ الغرض حضور مہاجرین اور انصار اور گردنواح کے عربوں کے ساتھ احرام ہا ندھ کر ہدی کوساتھ لے کرروانہ ہوئے تا کہ لوگ مجھیں۔ کہ آپ جنگ کے اردہ سے جاتے ہیں بلکہ بیہ جانیں کہ آپ فقط ذیارت کے واسطے جاتے ہیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں حضورستر اونٹ ہری لیتنی قربانی کے داسطے لے مجئے تتھے۔اور ہرادنٹ دس آ دمیوں کی طرف ہے تھا۔

جابر کہتے ہیں صدیبیة کے سفریس ہم چودہ سوآ دی حضور کے ساتھ تھے۔ جب حضور مقام غسان بیل پہنچ ۔ بھر بن سفیان کھی حضور کے آر طااوراس نے کہایارسول اللہ قریش حضور کی روائگی کی خبرس کر در ندوں کی کھالیس پکن کر بڑی تیاری ہے حضور کے مقابلہ کوآئے ہیں۔ اور مقام ذی طوی بیس تفہرے ہیں۔ اور ضوا ہے انہوں نے عہد کیا ہے کہ حضور کوآئے نہ دیں گے۔ حضور نے اس خبر کوئ کرفر مایا قریش کو کیا ہوگیا ہے ان کو خرابی ہے لڑائی ان کو کھا گئی ہے۔ پھر بھی یہ بازئیس آتے ہیں۔ اگر بید بھی کو تمام عرب کے مقابل چھوڑ دیں۔ اور خوا لگ ہوجا نمیں تو بہتر ہے اگر جھی کو خدائے عرب پر غالب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جنگ کریں۔ وراگر میں عرب سے مغلوب ہوگیا تب ان کا مطلب مفت حاصل ہوگا۔ پس قریش کیا خیال کرتے ہیں تنہ مدا کی میں اس دین کی اشاعت کے واسلے ہیشہ جہاد کروں گا۔ جس کے ساتھ خدائے جو قریش کی اشاعت کے واسلے ہیشہ جہاد کروں گا۔ جس کے ساتھ خدائے جو قریش کے راستہ سے کہ خوا اس دین کو غالب کردے۔ پھر فرمایا ایسا کون خفس ہے جو ہم کو ایسا راستہ بیا جو کہ چوفس سارے جدا گانہ ہو۔ بی اسلم ہیں ہے ایک خفس نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا راستہ ہیں جا تا ہوں چائجہ چوفس سارے جو اگانہ ہوئے کر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے گذرتا ہوا ایک نرم زمین کی طرف آئیا۔ اور مسلمانوں پر بدراستہ بہت شاق گذراحضور نے فرمایا اسے مسلمانوں بی بدراستہ ہوں۔ نے سافن کے سافن کے دور ایس کیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگر انہوں نے سافن کے سافن کے دور نے فرمایا ہے ہوئے کی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگر انہوں نے سافن خمیس کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگر انہوں نے سافنوں۔ خمیس کہا تھا۔

پر حضور نے تھم فر مایا دائیں طرف سے مقام تمفل کی پشت پر ہوکر تدیۃ المرار کے راستہ سے مکہ کے بنجے کی طرف صدیبییں آئی الرار کے راستہ سے مکہ کے بنجے کی طرف حدیبییں آئی اور قریش کے سواروں نے جب حضور کے لئنکر کواس طرف سے آئے ہوئے دیکھا۔ فور آ انہوں نے قریش کو خبر کی اور حضوراس وقت ثدیۃ المرار میں جارہے تھے۔ یہاں وہنچتے ہی آپ کی اور خنی بیٹے گئی۔ لوگ کہنے گئے۔ او خنی تھک گئی حضور نے فر مایا یہ

تھی نہیں ہے اور نہ اس طرح بیٹے جانا اس کی عادت ہے۔ بلکہ اس کواں نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کورکا تھا۔ آئ قریش صلہ رحی کے جوحقوق مجھ سے طلب کریں گے بیں ان کو دوں گا۔ پھر لوگوں سے فر مایا کہ اس جگہ اتر پڑو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جنگل بیں پانی نہیں ہے حضور نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کرنا جیہ بن جند ہ بن عمیر بن ہم بن دارم بن عمر و بن واثلہ بن اوہم بن مازن ابن سلامان بن اسلم بن افسی بن ابی حارث کو عنایت کیا ہے خض حضور کے اونٹ برکا یا کرتا تھا اور فر مایا ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں اس تیر کو گاڑ دے۔ تیر کا گاڑ ناتھا کہ پانی کا فوارہ بڑے زور کے ساتھ و ہاں سے جاری ہوا۔ یہاں تک کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور سب نے مشکیس بحر لیں۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ براء بن عاز ب کہتے ہیں۔ بیس نے حضور کا تیر گڑھے میں گاڑا تھا۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ جب حضوراس مقام پرآ کر ضہرے بدیل بن ورقا و فرزا کی بی فرزاعہ کے چندلوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ آ ب کس کام کے واسطے تشریف لائے ہیں۔ حضور کا جین کیا کہ ہم صرف کعبہ کی زیارت کو آ نے ہیں۔ جنگ و حرب کو نہیں آئے۔ یہ لوگ حضور کا جواب من کر قریش کے بیاس گئے۔ اور کہا اے گروہ قریش تم ناحق محمد کے واسطے جنگ کی تیاری میں جلدی کر رہ ہو۔ حالا نکہ محمد نافیز کی ہوگئے جنگ کے واسطے نہیں آئے۔ وہ تو صرف زیارت کے واسطے آئے ہیں۔ قریش نے ان لوگوں کی بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ان سے ایسا بھی نہ ہوگا۔ کہ محمد زیارت کا دھوکا دے کر ہمارے شہر کو فتح کر لیں اور پھرتمام عرب میں ہماری اس بیوتو فی اور دھوکا میں آ جانے کا چرچا تھیلے۔

راوی کہتا ہے۔ بی خزاعہ کے مسلمان اور مشرک سب حضور کے خیرخواہ سے مکہ کی کوئی بات آپ سے پوشیدہ ندر کھتے ہتے۔ پھر مشرکوں نے حضور کی خدمت میں آکرز بن حفص بن اخیف عامری کو بھیجا۔ جس وقت حضور نے اس کوآت ہوئے و یکھا فر مایا بیختی عذر کرنے والا ہے جب بیحضور کے پاس پہنچااس سے حضور نے بہی فر مایا کہ ہم زیارت کوآئے ہیں جبیا کہ بدیل سے فر مایا تھا۔ اس نے قریش سے آ کر یمی بیان کیا۔ قریش نے پھر صلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا پی خص بی قریش نے پھر صلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا پی خص بی حرث بن عبد منا قرید کے قبیلہ سے تھا جب اس کو حضور نے آتے ہوئے و یکھا۔ فر مایا بیان لوگوں ہیں سے ہے جو خدا کے مانے والے ہیں اس کوقر بانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے فدا کے مانے والے ہیں اس کوقر بانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے قربانی کے اونٹ دکھے وہیں سے قریش کے پاس الٹا چلا گیا۔ حضور کی خدمت ہیں بھی نہیں آیا۔ اور قریش سے جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ قریش نے اس سے کہا تو ایک دیباتی آدی ہے تھی کوان باتوں کی کیا خبر جاتو اپنی جگہ پر جاتو اپنی جگہ ہواتو اپنی جگہ پر

راوی کہتا ہے حلیس اس بات کو قریش سے س کر بہت نفا ہوا۔ اور کہا اے قریش سے خدا کی اس بات پر ہم نے تم سے عہد نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے شم کھائی ہے کہ جو مخص خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہم اس کو روک ویں شم ہے خدا کی جس کے قبضہ میں حلیس کی جان ہے یا تو تم محمد کو زیارت کرنے دو۔ ور نہ میں ایک دم میں ایپ تمام کشکر کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ قریش نے مصلحت وقت کو خیال کر کے کہا اے جناب آپ نفانہ ہو جائے ہم خودا لیے فکر میں ہیں۔ جس سے تم خوش ہو جاؤگے۔

راوی کہتا ہے پھر قریش نے حضور کی خدمت ہیں عروہ بن مسعود تفقی کوروانہ کیا عروہ نے کہا اے قریش ہیں ان لوگوں کو دیکے چکا ہوں جن کوتم نے محم مُنَّا فَیْرِیْنَا کے پاس بھیجا۔ اور پھر ان کے ساتھ سخت کلامی کی۔ اور تم جانے کہتم میر ہے بجائے والد کے ہوا ور ہیں تمہار ہے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد تمس کے جانے کے تم میر ہے بجائے والد کے ہوا ور ہیں تمہار ہے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد تمس کے جئے تھے پھرع وہ نے کہا ہیں نے اس ضرورت کوئ لیا ہے جواس وقت تم کولاحق ہے۔ اور میں نے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو بہت کرلیا ہے جومیری رائے ہے متنق ہیں اور پھر میں خود تمہاری رفاقت کے واسطے آیا ہوں۔ قریش نے کہا بیشک تم بچ کہتے ہوا ورتم ہمارے نزدیک معتبر آدمی ہو۔

پھرع وہ بن مسعود حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ اور سامنے بیٹھ کرعرض کیا کہ اے جھرآپ نے مختلف اقسام کے لوگوں کوجع کرلیا ہے۔ اور پھرآپ اپنے بیضہ کی طرف آئے ہیں تا کہ اس کوشکت کردیں۔ یہ قرلیش لوگ ہیں۔ انہوں نے بردی بردی تیاریاں کی ہیں۔ اور در ندوں کی کھالیں پہنی ہیں اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ بیس داخل ہونے نہ ویں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزد یک ہیں کل آپ کے مقابل کو مکہ بیس داخل ہونے نہ ویں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزد یک ہیں کل آپ کے مقابل آ جا کیں گے اور آپ کو بھا ور آپ کو بھا ور آپ کو جھا ویں گے حضرت الو بکر حضور کے پس پشت ہیشے تھے۔ انہوں نے فربایا جالات کی فرن کو چوس کیا ہم لوگ حضور کو جھا ور آپ کا لویا ہوتا۔ تو ہیں اس کو بتا ویتا پھرع وہ حضور کی داڑھی مبارک کو این بی فی فید ہیں عروہ نے کہا اگر آپ کا لی فا جھھکو نہ ہوتا۔ تو ہیں اس کو بتا ویتا پھرع وہ حضور کی داڑھی مبارک کو باتھ لگا اور حضور سے باتھ کر جب وہ حضور کی طرف بڑیا تا مارتا شروع کیا عروہ نے کہا یہ کو تحق ہوں کے حضور نے در بایا بیا بی تی بیتر ابھیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے مغیرہ کی طرف بڑیا تا مارتا شروع کیا عروہ نے کہا یہ کو تصور کی طرف بڑیا تا مارتا شروع کیا عروہ نے کہا یہ کو تحق ہوں ابھی کمل کا فرم ایا بیتر ابھیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے مغیرہ کی طرف می طرف بی اس کو بین اسے دیں نے تیری برائی کو کس طرح مثایا تھا۔

راوی کہتا ہے مغیرہ نے اسلام لانے سے پہلے ثقیف میں سے تیرہ آ دمیوں کوتل کر دیا تھا ثقیف اس بات پر بہت برہم ہوئے تب عروہ نے مغیرہ کی طرف سے ان تیرہ آ دمیوں کا خوان بہاد سے کراس قصہ کو طے کیا۔ راوی کہتا ہے پس حضور نے عروہ ہے بھی وہی گفتگو کی جواور لوگوں سے کی تھی۔اور عروہ نے دیکھا کہ جب حضور وضوکرتے ہیں۔ تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کی ایک بوند زمین پرنہیں گرنے ویتے۔ تبرکاسپ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں ایسے ہی آپ کا تھوک بھی تبرک بچھتے ہیں۔ان باتوں کو دیکھ کرعروہ جیران ہو گیا اور قریش کے پاس جا کرکہاا ہے قریش میں نے کسری اور قیصراور نجاشی وغیرہ بادشا ہوں کو دیکھا ہے گر ایسی سلطنت کسی کی نہیں دیکھی جیسی مجرم فالٹیو آئی کی دیکھی ہے۔ پس اب جو تمہاری رائے ہواس کو قائم کرو۔

راوی کہتا ہے حضور نے خراش بن امیے خزا کی کو اونٹ پرسوار کر کے جس کا نام ثعلب تھا۔ قریش کے پاس قاصد بنا کر بھیجا قریش نے اس کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔ اور اس کونٹل کرنا چاہا مگر اور لوگوں کے منع کرنے ہے اس کوچھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مخص حضور کے پاس پہنچا۔

راوی کہتا ہے قریش نے چالیس یا پیاس آ دی اس واسطے حضور کے لشکر کی طرف روانہ کئے۔ کہ اگر حضور کے صحابیوں بیس ہے کوئی شخص ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو پکڑ کر لے آئیس۔ گر ان احتوں نے حضور کے لشکر پر تیراور پھر پھینکنے شروع کئے صحابہ نے ان کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت بیس پیش کیا حضور نے معاف فر مایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے عمر بن خطاب کو بلایا تا کہ ان کو کہ بیس اشراف قریش کی طرف روانہ فرما ئیس کہ وہ حضور کو زیارت کر لینے دیں۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جھے کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ وہ میرئ عداوت کے حال سے واقف ہیں کہ بیس جس قد ران پرتنی کرتا ہوں اور میری تو م بی عدی بین کعب بیس سے بھی کوئی کہ بیس نہیں ہے جو جھے کو بچا لے گا۔ بیس آ پ کوایک ایسا شخص بتا تا ہوں جو قریش کے بن کعب بیس سے بھی کوئی کہ بیس نہیں ہے جو بھے کو بچا لے گا۔ بیس آ پ کوایک ایسا شخص بتا تا ہوں جو قریش کے نزد یک جھ سے زیادہ بہتر اور عزیز تر ہے لینی عثمان بن عفان تب حضور نے عثمان کو طلب کیا اور ابوسفیان وغیرہ اشراف قریش کے پاس بھیجا تا کہ عثمان ان کو خبر دے دیں۔ کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آ کے عرف نیارت سے واسطے آئے ہیں۔

راوی کہتا ہے عثمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابان بن سعید بن عاص مکہ میں وافل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد حضرت عثمان کو ملا اور ان کے ساتھ ہولیا۔ یہاں تک کدانہوں نے حضور کا پیغام قریش کو پہنچا ویا۔ ابوسفیان وغیر اپنے عثمان سے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو تم کعبہ کا طواف کرلو۔ عثمان نے کہا جب تک حضور طواف نہ فرما کیں سے جس تک رسکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کوروک لیا۔ اور مسلمانوں کو بی فرم پہنچی۔ کہ حضرت عثمان شہید ہوگئے۔





سے بدلہ نہ لے لو**ں گا۔**اوراس وفت حضور نے لوگوں کو بیعت کے داسطے بلایا اور یہی بیعت 'بیعت رضوان ہے جوا یک درخت کے سامیر بیس ہو گی۔

لوگوں کا بیان بیہ کے دحضور نے ہم سے مرنے پر بیعت لی۔ اور جابر کہتے ہیں کہ ہم سے مرنے پر حضور نے بیعت نہیں لی۔ بلکداس بات پر بیعت لی۔ کہ ہم جنگ سے نہ بھا گیں۔ سب مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی۔ بیعت کی۔ سواا یک جد بن قیس سلمی کے۔ جابر کہتے ہیں۔ بیس نے اس کود یکھا کہ اپنے اونٹ کے بیب سے لگ کرچھپ گیا تھا پھر حضور کے پاس خبر آئی۔ کہ عثان قل نہیں ہوئے۔ این ہشام کہتے ہیں پہلے جس شخص نے حضور کی بیعت کی وہ ابوسنان اسدی ہے۔

معتبر روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے اپنے ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر بیعت کی ۔

# صلح کابیان

ابن آخق کہتے ہیں پھر قریش نے سہیل بن عمر وعامری کو حضوری خدمت ہیں روانہ کیا۔ اور کہا تو جا کرچر سے اس بات پرسلے کر کہ اس سال وہ واپس چلے جا کیں ورنہ تمام عرب یہ کہیں گے کہ جمہ نے زبروتی عمر ہ کرئیا۔ اور قریش پچھ نہ کر کہ اس سال وہ واپس چلے جا کیں ورنہ تمام عرب یہ کہیں گے کہ جمہ نے زبروتی عمر ہ کرئیا۔ اور قریش پچھ نہ کہ کہی چوڑی تقریر بیان کی پھر سلے کی گفتگو ہونے گئی۔ جب سب با تیں طے ہو گئیں اور صرف لکھتا باتی رہ گیا جس معزت عمر دوڑ کر ابو بکر کے باس کے اور کہا اے ابو بکر کیا حضور رسولی خدا نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پیشک ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عمر نے کہا اور کیا وہ شرک نہیں ہیں ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پہر کیا ہو جہ کہ جہ نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا اپورک کے بات عمر میں گوائی دیتا ہوں ابو بکر نے کہا اور کیا ہے وہ کہ جہ خور کہ نہا ہے عمر میں گوائی دیتا ہوں ابو بکر نے کہا اس تو جو پچھ جضور کریں تم بھوں کہ بیشک جنور خضور نے کہا ہی ہی کہ تا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ جضور کریں تم بھوں کہ بہت جمود بھر عمر حضور کے پاس آئے۔ اور بھی گوائی ہی جو ابو بکر سے کہتی ۔ حضور نے فر مایا ہیں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہی اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ اور نہ وہ بچھ کو بر با داور صائح کرے گا

عمر کہتے ہیں۔ میں نے اس روز کی اپنی گفتگو کے خوف ہے بہت ی نمازیں پڑھیں اور بہت صدقہ دیا۔ یہاں تک کہ مجھ کواطمینان ہو گیا کہاب میاس گفتگو کا کفارہ ہو گیا ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی بن ابی طالب ٹی ہوند کوعہد نامہ لکھنے کے واسطے طلب کیا اور فر مایا

راوی کہتاہے ہنوز بیسلم تامد لکھائی جار ہاتھا۔ کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر وزنجیروں ہے بند ھے ہوئے حضور کی خدمت بیس آئے۔ اورمسلمانوں کی بیہ حالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق بیس حضور کے خواب کی خبرین کر مکہ کی زیارت اور فتح کی امیدے آئے تھے اب جو حضور کواس طرح صلح کر کے واپس ہوتے و یکھا۔ تو مسلمان بہت ہی افسروہ دل ہوگئے تھے۔ قریب تھا کہ اس رنج ہے ہلاک ہوجا کیں۔

سہل بن عمرو نے جواپ بیٹے ابوجندل کو کھڑاد کھااکی طمانچدان کے مند پر مارا۔ اور حضور ہے کہا اے محد میر ہے تہمارے درمیان میں قضیہ اس کے آنے ہے پہلے فیصل ہو چکا ہے بیٹی ابوجندل کو تہمارے ساتھ جانے نددوں گا۔ حضور نے فرمایا بج کہتا ہے سہیل نے ابوجندل کو کھنچ کر پیچھ کرتا چاہا تا کہ قریش میں پہنچادے ابوجندل نے فل مچائی۔ کہ یارسول اللہ اورا مسلمانو کیا میں کفاروں میں واپس کردیا گیا۔ تا کہوہ مجھ کو تکلیفیس کہنچا کیں مسلمانوں کو اس بات ہے بہت قاتی ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اے ابوجندل تم اور چند روز صبر کرو۔ عنقر یب خداوند تعالی تمہارے واسطے کشادگی کردے گا۔ میں مجبور ہوں کہ میں نے عہد کرلیا۔ اور عہد کے خلاف نہیں کرسکتا ہوں۔ راوی کہتا ہے عمر بن خطاب اٹھ کر ابوجندل کے پاس آئے اور کہاا ہے ابوجندل تم چندروز اور ضبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔ اور ان میں سے ہرا یک کا خون ایسا ہے جسیا کے کا خون۔ پھر عمر کہتے ہیں جھوکو یہ اندیشہ ہوا۔ کہ کہیں ابوجندل اپنے باپ کو تل نہ کردے اور پھر قضیہ زیادہ پھیل جائے۔

رادی کہتا ہے جب سکم نامہ کے لکھنے سے فارغ ہوئے اس پر چندمسلمانوں اور چندمشر کوں کی گواہیاں ہو کمیں۔مسلمانوں میں سے بیلوگ گواہ تھے ابو بکرصد بیق عمر بن خطا ب عبدالرحمٰن بن عوف عبداللہ بن سہیل بن عمرو سعد بن ابی وقاص محمود بن سلمه کرز بن حفص جواس وقت تک مشرک تھا۔ اور حضرت علی جوکا تب بھی تھے۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور مقام حل میں بے چین تھے۔ اور حرم میں نماز پڑھتے تھے۔ جب سلح سے آپ فارغ ہوئے تب کھڑے ہوگر آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی دی۔ اور خراش بن امیہ خزائ سے سرمنڈ وایا۔

اوگوں نے جب حضور کو دیکھا تب تو سب نے قربانیاں کر کے سرمنڈ والے ۔ اور بعضوں نے فقط بال ہی کم وائے۔ حضور نے فرمایا خدا سرمنڈ انے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے مقاول پر فرمایا۔ سرمنڈ انے والوں پر خدار حم کرے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر فرمایا۔ اور بال کتر وائے والوں پر میں عرض کیا یا رسول اللہ حضور نے سرمنڈ وانے والوں کے واسطے تو رحم کو فاہر کیوں نہ فرمایا۔ فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔

فاہر فرمایا اور کتر وانے والوں کے واسطے رحم کو فاہر کیوں نہ فرمایا۔ فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ قربائی کے اونٹوں ہیں حضور ابوجہل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلانے کے واسطے لائے تھے اور اس اونٹ کی نگیل چاندی کی پڑی ہوئی تھی۔

ز ہری کہتے ہیں پھرحضور مکہ سے واپس ہوکر مدینہ کو آ رہے تھے کہ جب آ پ مکہ مدینہ کے درمیان میں پنچے سور وُ انتخ نازل ہوئی:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا فَتَنَحْنَالَكَ فَتُحَا أَبِينًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾

"بیشک جن لوگوں نے تم سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور جواس عبد کو ہاتھوں کے اور جواس عبد کو ہوت کے اور جواس عبد کو خدا سے اور جواس عبد کو خدا سے اس نے اور جواس بیعت کو تو ڑے گا تو اس کا و بال اس کے اور ہواس عبد کو خدا سے اس نے کیا ہے پورا کرے گا۔ پس عنظریب خدا اس کو اجرعظیم عنایت فر مائے گا'۔

پھراںٹد تعالیٰ نے ان دیہاتی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جوحضور کے ساتھ نہیں آئے نتھے اور حضور نے ان کو ساتھ جلنے کا تھکم دیا تھا :

﴿ سَيَعُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا ﴾ "اے رسول عنقریب تم ہے وہ دیہاتی جو جنگ میں شرکت ہے چیچے رہ گئے کہیں گے جمارے مال اوراولا دنے ہم کوشر کت ہے بازر کھا۔ پس آپ ہمارے واسطے مغفرت ما تکئے''۔ پھراس کے بعد فرمایا ہے:

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلِّقُونَ إِنَا نَطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا نَرُونَا نَتَبِعُكُمْ يُرِيدُونَ آنُ يَّبَيِّلُوا كَلاَمَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَبعُونَا كَذْلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾

'' عنقریب جنگ میں نہ جانے والے تم ہے کہیں گے۔ جب تم مال ننیمت کولو ننے جاؤ کے کہ ہم کومنع نہ کروہم بھی تہمارے پیچھے چلیں۔ یہ لوگ جا ہے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل دیں۔ کہددوتم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے جبیبا کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی فر ماچکا ہے''۔

پھراس کے آگے خداوندنعالی نے ایک بخت قوم پر جہاد کرنے کوفر مایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ قوم فارس ہے۔اورز ہری کہتے ہیں۔ یہ قوم مسیلمہ کذاب اور بنو صنیفہ ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

'' بیشک خدا مومنوں سے راضی ہوا۔ جبکہ وہ تم سے درخت کے پنچ بیعت کرتے تھے۔ پس جان لی اس نے وہ بات جوان کے دلوں میں تھی۔ پھران پراس نے چین اور اطمینان نازل کیا اور جلد فتح یعنی نیبر کی ان کو پہنچائی۔ اور اس فتح میں بہت سا مال نمنیمت کا جس کوتم لو گے۔ پس یہ مال تم کوجلدی سے دیا۔ اور دشمنوں کی دست درازی کوتم سے دور رکھا۔ یعنی خیبر کے لوگوں کو کس کی مدداور کمک نہ پہنچ سکی اور تا کہ یہ فتح اور لوٹ ایک نشانی ہومومنوں کے واسطے اور خدائم کو سید سے راستہ کی بدایت فرمائے۔ اور دوسری فتح کا اور لوث کا خدانے تم سے دعدہ کیا ہے علاوہ فتح خیبر کے جس پر تہمیں اختیار نہیں یعنی تمہاری قدرت سے وہ فتو حات باہر ہیں بیشک خدانے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور خداہر چیز پر قادر ہے۔''

یہ فتو جات فارس اور شام وغیرہ مما لک کی ہیں۔

﴿ هُوَ أَلَذِي كُفَّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَ آيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ آنُ أَظْعَرَكُمْ

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْ كُمْ عَنِ الْمَسْجِي الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُوْنَ وَ نِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَلُمُوهُمْ اَنْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ يَعْلَمُوهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾

''خدا کی وی ذات ہے جس نے مکہ کے میدان میں تم کوشرکوں پر غالب کرنے کے بعدان کی دست درازی کوئم سے روکا اور تبہاری دست درازی کوان سے روکا اور ہے ندائمہارے اعمال کا و کھنے والا۔ بیمشرکین وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا اور تم کومبحد حرام میں جانے سے روکا اور قربانی کواس کے مقام پر ذرخ ند ہونے دیا۔ اورا گر مکہ میں مسلمان مر داور عور تیں جو سترکی تعداد میں تھے نہ ہوتے اور تم ان کونہ جانے تھے کہ وہ پوشیدہ مسلمان ہیں اگر تم لڑتے تو وہ لوگ مارے جاتے بھر تم کوان کے تل کے سبب سے خم پہنچنا ہیں سبب بے خبری کے '۔

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَذْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِيْنَ وَ ٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ النَّقُوى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ آهْلَهَا ﴾

'' جبکہ کا فروں نے اپنے دلول میں جاہلیت اور احمق پن کی غیرت بھررکھی تھی۔ پس خدانے اپنا چین اور آرام اپنے رسول اور مومنوں پر ٹازل کیا اور قائم رکھا خدانے مسلمانوں کو پر ہیز اور ادب کی بات یراورمسلمان اس بات کے بڑے حقد اراور اٹل ہیں''۔

زہری کہتے ہیں حدیبیہ کی سلح سے بڑھ کراس سے پہلے اسلام ہیں کوئی فلخ نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ موقوف ہوگئ تھی اورلوگ گفتگواورمباحثہ میں مشغول ہوئے تھے۔ پس جس میں پچھ بھی عقل کا حصہ تھاوہ اسلام قبول کرلیتا تھا۔

ز ہری کے اس قول کی دلیل ہے بات ہے کہ جب حضور حدیبہ بیل آئے ہیں تو آپ کے ساتھ چودہ سو آدمی تھے جیسا کہ جابر نے بیان کیا ہے اور اس کے دوئی برس کے بعد جب آپ فتح مکہ کے واسطے آئے ہیں تب آپ کے ساتھ دس ہزار آدمی تھے۔

# عدیبیری کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو گھا قریش کی قید میں گرفتار تھے

جب حضوراس ملح ہے فارغ ہوکر مدینہ میں رونق افروز ہوئے ابوبصیر بن اسید بن جار ہیہ جو مکہ میں قید تتھےحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور از ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اورافنس بن شریق بن عمرو ین و بہتقفی نے ان کی بابت حضور کو خط لکھا اور بنی عامر بن لوی میں ہے ایک مخص کو بیہ خط دے کر ابوبصیر کے لانے کے واسطے حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔اور ایک اپناغلام بھی اس کے ساتھ کیا بید دونوں شخص از ہراور اخنس کا خط لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے ابوبصیر سے فر مایا کہ اے ابوبصیر ہم نے ان لوگوں سے عہد کرلیا ہے جوتم کومعلوم ہے ہم اس کا خلاف نہیں کر کتے اور خدا تہارے اور تمہارے غریب ساتھیوں کے واسطے ضرور کشاوگی پیدا کرنے والا ہےتم اپنی قوم کے پاس مطلے جاؤ۔ ابوبصیرنے کہا یا رسول اللہ کیا آپ جھ کومشر کین کی طرف واپس کرتے ہیں جومیرے دین سے جھ کوفتنہ میں ڈالتے ہیں۔حضور نے پھر فر مایا اے ابوبصیرتم طے جاؤ۔عنقریب خداتمہارے واسطے کشادگی اور مخرج پیدا کرے گا۔ ابوبصیریہ س کران دونوں کے ساتھ مکہ کوروانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مقام ذی الحلیفہ میں پہنچے ابوبصیرا یک دیوار کے سابیہ میں بیٹے گئے ۔ میدوونوں مخض بھی بیٹے گئے ۔ ابوبصیر نے کہاا ہے بھائی عامری پینکوارتمہاری ہے۔اس نے کہا ہاں کہا میں اس کو ذراد کیے لوں اس نے کہا دیکے لوا بوبصیر نے اس تکوار کومیان سے نکال کر دیکھااور پھرعا مری کوایک ایسا ہاتھ لگایا کہ سیدھا جہنم کو پہنچایا۔غلام بیرحالت و کھے کراہیا بھا گا کہ سیدھا حضور کی خدمت میں آیا حضور نے جو اس کوآئے ہوئے دیکھا تو فر مایا ضرور بیگھبرایا ہوا ہے فر مایا تجھ کوخرا بی ہو کیا ہوا غلام نے کہا تمہارے ساتھی نے میرے ساتھی کونل کر دیا اور اس وقت ابوبصیر بھی تلوار لگائے ہوئے حضور کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا یا رسول الله من نے آ ب کے عبد کو بورا کر دیا۔ آ ب نے جھے کوالی قوم کے حوالہ کیا تھا جو ہرگز جھے کومیرے دین پر قائم نہیں رہنے دیتے میں نے اپنے دین کو بچالیا۔حضور نے فر مایا تو بڑالڑاک اورلڑائی کی آ مگ **کو بھڑ کانے وا**لا ہے۔ پھر فر مایا کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے۔ پھراس کے بعد ابوبصیر سمندر کے کنار و پر مقام عیص میں جوذی مروہ کے ماس ہے جارہے بیراستہ قریش کے شام ہے آنے جانے کا تھا۔ جب ابوبسیر کے یہاں رہنے کی خبر کمہ میں اُن مسلمانوں کو پینچی جو قریش کے ہاتھوں میں مجبور اور گرفتار تھے۔اور حضور کے اس عہد و پیان

ے جوقر لیش کے ساتھ ہوا تھا مجبور اور نا امید ہو گئے تھے اب جو انہوں نے یہ خبر سی اور حضور کا یہ فر مان بھی سنا کہ آپ نے ابوبصیر کے تن میں فر مایا کہ کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے بیلوگ نکل نکل کر ابوبصیر کے پاس چہنچنے شروع ہوئے یہاں تک کہ قریب ستر آ دمیوں کے ابوبصیر کے پاس جمع ہو گئے۔ اور قریش کو انہوں نے تنگ کر مارا جو آ دمی قریش کا ان کے ہاتھ لگٹا فوراً اس کو تل کر ڈالتے اور جو قافلہ ادھرسے گذرتا اس کولوٹ لیتے۔

جب قریش ان لوگوں سے بے حدمجبور ہوئے۔ تب انہوں نے حضور کورتم اور رشتہ داری کا واسطہ دلا کر کھا کہ ہم کوان لوگوں کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ آب باشوق ان لوگوں کوا پنے پاس بلا لیجئے تب حضور نے ان سب لوگوں کو بلا کر مدینہ بیں رکھا۔

ابن آئی کہتے ہیں جب سہبل بن عمر وکو ابوبصیر کے عامری کوتل کرنے کی خبر پینچی اس نے کعبہ سے اپنی پشت لگا کر کہافتم ہے خدا کی جب تک اس کا خون بہانہ دیا جائے گا ہیں اپنی پشت کعبہ سے نہ ہٹاؤں گا۔ ابوسفیان نے کہافتم ہے خدا کی یہ تیری جہالت ہے اس کا خون بہانہ دیا جائے گا تین مرتبہ ابوسفیان نے یہی کہا۔

اور انہی ایام میں ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط نے حضور کی خدمت میں ہجرت کی۔ام کلٹوم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولیدعقبہ کے بیٹے حضور کی خدمت میں اپنی بہن کے لینے کے واسطے اس عہد کے سبب سے آئے مرحضور نے ام کلٹوم کے بیٹیے حصاف انکار کردیا۔

ابن این این میں ابن ابی ہبید ہ عبدالما لک بن مروان کےصوبہ نے عروہ بن زبیر کے پاس ایک خط بھیجااوراس میں اس آیت کی نسبت سوال کیا تھا:

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا جَاءً كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجَعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَ اللهُ الْفُقُونَ لَهُنَّ وَاللهُ اللهُ الله

''اے ایمان والو! جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تم ان کے ایمان کا امتحان کرو۔خداان کے ایمان کی حالت سے خوب واقف ہے۔ پس آگرتم ان کو پکامسلمان جانو تو پھران کو کفاروں کی طرف واپس نہ کرونہ عورتیں کفاروں کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں۔ اور جومبر کفاروں نے ان کو دیا ہے وہ تم ان کو دید واورتم پر پچھ گناہ نہیں کہ تم مہردے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پکڑ نہ زکھو جو پچھ تم نے ان پرخرچ کیا ہے۔ وہ اس سے دہ ان سے مانگ لواور جو کفاروں کا خرچ ہوا ہے وہ مانگ لیس۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے جواس

نے تمہارے درمیان میں کیا ہے اور خداعلم و حکمت والا ہے'۔

عروہ بن زبیر نے اس کو جواب لکھا کہ حضور نے حدیبہ میں قریش سے اس بات پرسلی کی تھی۔ کہ جوفض قریش کا حضور کے پاس بلا اجازت اپنے ولی کی آئے گا حضور اس کو قریش کے پاس واپس کر دیں گے۔ گر جب عور تیں قریش قریش کی اسلام لا کر بجرت کر کے حضور کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو واپس نہ کیا اور ان کا مہر دینا اس شرط سے مقرر کیا کہ اگر مشرک ان عور توں کا مہر مسلمانوں کو دے دیں۔ جومسلمانوں کی بیویاں ہیں اور مشرکوں نے ان کو قید کر دکھا ہے تب مسلمان ان عور توں کا بھی مہر دے دیں گے جومسلمانوں کے پاس مسلمان ہوگر آئی ہیں اور مشرکوں کی بیویاں ہیں۔

مردول کوحضور نے واپس کر دیا تھا گرعورتوں کو واپس نبیس کیا اور بیصد یبیہ کی سکے نہ ہوتی تو حضوران نو مسلم عورتوں کا مہر بھی نہ دیتے جیسے کہ اس سلح سے پہلے آنے والی عورتوں کا مہر آپ نے نبیس دیا۔ ابن ایخل کہتے میں میں نے امام زہری ہے اس آبت کا مطلب دریا فت کیا :

﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ نَفَبَتُ أَزُوَاجُهُمْ مِّثُلَ مَا أَنْفَعُوا وَاللَّهُ الَّذِي فَاتُكُوا لَكُواللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ وَاتَّقُواللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

''اورا ہے مسلمانو! اگر تہماری کچھ عور تیں مرتد ہوکر کفار کے پاس چلی گئیں۔اور مہران کا کفار سے ہتم اور مہران کا کفار سے ہتم ہارے ہاتھ نہ آیا۔ پھرتم نے کفاروں کا مال لوٹا۔ پس اس مال میں سے ان لوگوں کوجن کی بیویاں مرتد ہوکر بھا گئی ہیں وہ رقم دے دوجوانہوں نے ان پرخرچ کی تھی۔اور اس خدا سے تقویٰ کروجس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو''۔

ز ہری نے کہا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر مسلمان کی بیوی کفاروں میں ہواور کفاروں کی کوئی عورت مسلمانوں کے پاس نہ ہوجس کے سبب ہے وہ بدلہ لیں۔ پس خدا فر ما تا ہے کہ اس مسلمان کو مال غنیمت میں سے وہ رقم دے دی جائے جواس نے اپنی بیوی پر مہر وغیرہ میں خرج کی ہے۔

راوی کہتا ہے جب میآیت تازل ہوئی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا جَآءَ كُدُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾

کوآ خرتک حضرت عمر نے اپنی بیوی قریبہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ کوطلاق وے دی پھراس عورت سے معاویہ بن الی سفیان نے شادی کی اور یہ دونوں مردوعورت اس وقت مشرک بنے اور کہ بیس رہنے بنے۔اورام کلثوم بنت جرول سے جو بی فزاعہ میں سے عبیداللہ بن عمر کی مال تھی۔ابوجہم بن حذیفہ بن عائم نے شادی کی بیدونوں بھی مشرک بنے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور صدیبیہ کے واقعہ کے بعد مدینہ میں آئے تو ایک فخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور نے تو بیل کہ ہم امن کے ساتھ کعبہ میں واخل ہوں گے۔حضور نے فر مایا کیا ہیں نے یہ ہی کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا کہ ہم وافق ہے جو جہر کیل نے بیلی فر مایا تھا فر مایا بس بیاس کے موافق ہے جو جہر کیل نے بھے ہے کہا ہے۔

ابن آخق کہتے ہیں حدیبیہ واپس آ کرحضور مدینہ میں ذی الجے اور پکے مہینہ محرم کارہے۔ پھرمحرم کے آخر دنوں میں حضور نے جہاد کا قصد فر مایا اور مدینہ میں نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر کر کے حضرت عالی بن ابی طالب ٹئ ہند کو صفیدنشان عنایت فر ماکر آئے روانہ کیا۔

# خيبر پر حضور کی شکرکشی کا بیان

ابن آتحق کہتے ہیں کہ خیبر کے سفر میں حضور نے عامر بن اکوع سے جوسلمہ بن عمر و بن رکوع کے چپا تنے۔فر مایا اوراکوع کا نام سنان تھا کہ اے اکوع کے بیٹے تم کوئی رجز لیعنی بہاوری کا شعرکہو۔

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا إِذًا قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ ارَادُوْا فِعْنَةً ابَيْنَا فَانْوِلَنْ الْأَفْدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا وَكِيتِ الْاَفْدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا وَكِيتِ الْاَفْدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا وَكِيتِ الْاَفْدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا

قتم ہے خدا کی اگر خدا کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدّ قد دیتے اور نہ نماز پڑھتے بیٹک ہم پر جب کفاروں نے بغاوت کی یا فتنہ کا ہم سے ارادہ کیا۔ہم نے انکار کیا۔ پس تو ہم پر اپنا سکون اور اطمینان نازل فر مایا۔ اور اگر ہمارا کفاروں سے مقابلہ ہوا تو ہم کو ٹابت قدم رکھ۔

حضور نے فر مایا خداتم پر رحمت کر ہے اور عمر بن خطاب نے کہایا رسول اللہ جنت ان کے واسطے واجب ہوگئے۔ راوی کہتا ہے پھر خیبر کی جنگ جس عام بن اکوع شہید ہوئے۔ اور ان کی شہادت اس طرح ہوئی۔ کہ خود انہیں کی تلوار جنگ جی ان کے اس زور سے لگی کہ بیخت زخی ہو کرشہید ہوئے بعض مسلمانوں کوان کی شہادت بیل شک ہوا۔ اور وہ کہنے گئے کہ بیتو اسے بی ہتھیا رہے شہید ہوئے ہیں اور بہاں تک بیا تفتگو ہوئی کہان کے بیل شک ہوا۔ اور وہ کہنے گئے کہ بیتو اسے بی ہتھیا رہے شہید ہوئے ہیں اور بہاں تک بیا تفتگو ہوئی کہان کے بیس شکہ بن عمر و بین اکوع نے حضور سے ان کی شہادت کی نسبت دریا وقت کیا۔ حضور نے فر مایا بیشک بیشہید ہیں جب ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کے جنازہ کی تماز پڑھی۔ ابی معتب بن عمر و کہتے ہیں جب حضور خیبر کے بیاں پہنچ صحاب سے فر مایا اور جس میں انہیں جس تھا کہ تھم رے۔

اور چرآ پ نے بیدعا پڑھی:

"اَكُلَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوَاتِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبَّ الْآرْضِ وَمَا اَقْلَلُنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلُنَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيْنَ فَإِنَّا نَسْنَلُكَ خَيْرَ الذِهِ الْقَرْبَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا"

''اے اللہ پروردگار آسانوں کے اور ان چیزوں کے جن پر بیسا بیا آفکن ہیں۔ اور پروردگار اسینوں کے اور جن رہینوں کے اور جن کو انہوں نے اپنے اوپر جگہ دی ہے اور پروردگار شیطانوں کے اور جن چیزوں کو انہوں نے پریشان کیا۔ پس ہم تجھ سے خیر بیت اس کے اہل کی اور خیر بیت ان چیزوں کی جواس کے اندر ہیں۔ ما تکتے ہیں اور پناہ ما تکتے ہیں تجھ سے اس کے شرسے اور ان چیزوں کے شرسے جواس کے اندر ہیں'۔

پھرفر مایا اب ہم اللہ کہ کے آئے بڑھو۔ راوی کہتا ہے حضور جس شہر بیں جاتے ہے ہی دعا پڑھتے ہے۔
انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور جس قوم پر نشکر کشی کرتے ہے جس کے وقت ان پر حملہ فرماتے ہے۔ ای طرح اب جو خیبر پر لشکر کشی کی تو رات کے وقت وہاں پہنچ رات حضور نے آ رام کے ساتھ بسرکی اور صبح ہوتے ہی حملہ فرمایا۔ جس وقت خیبر کے نئچ پہنچ دیکھا کہ کاروباری لوگ اپنے اہل وغیر وسامان زراعت کو لے کر باہر آ رہے ہیں اور حضور کے لشکر کو دیکھ کروہ کہنے گئے کہتم ہے خداکی محمد کا گھر کہ اگر اللہ کے ۔ اور کھر میا گئے ہے اندر بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا:

اللُّهُ أَكْبَرُ وَضُرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا ٱنْزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

''اللہ بہت بڑا ہے خیبر خراب ہوا بیشک ہم جب کی قوم کے میدان بیں نازل ہوئے پس منذرین کا دن براہوااور منذرین وہ لوگ ہیں جن کوعذاب البی سے ڈرایا گیا ہے بینی کفار''۔ ابن اسخق کہتے ہیں حضود مدنیہ ہے چل کرعصر بین آئے یہاں آپ کے واسطے مبحد تیار کی گئی پھرآپ مقام صہبا بین آئے پھرا کی میدان میں جس کورجیج کہتے ہیں روئق افر وزہوئے۔اوریہاں اتر نے کی بیدوجہ تھی کے غطفان نے خیبر والوں کی مدوکا ارادہ کیا تھا اور اپنے شہر سے اہل خیبر کی اعانت کے واسطے حضور کے مقابل میں چلے ہتے گر پھران کواپنے گھروں کی طرف سے پچھ کھٹکا معلوم ہوا۔ تب وہ حضور کو خیبر والوں کے مقابل چھوڑ کراپنے گھروں کوالے چلے گئے۔ اور حضور نے خیبر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے لاتے کرنا شروع کیا۔ چنانچے سب سے پہلے جو قلعہ لاتے کیا اس کا نام حصن ناعم تھا۔ اس قلعہ کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے کی نے وہانچے سب سے پہلے جو قلعہ لاتے کیا اس کا نام حصن ناعم تھا۔ اس قلعہ کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے کی نے پھرحضور نے بنی الی الحقیق کے قلعہ حصن القموص کو فتح کیا۔ اور اس قلعہ سے بہت سے قیدی آپ کے ہاتھ آئے جن میں ام المومنین حضرت صفیہ بھی تھیں۔ اور پہلے یہ کنانہ بن ربیج بن الی الحقیق کے پاس تھیں۔ اور ان کی دو چچازا دبہنیں بھی ان کے پاس تھیں حضور نے ان کوا پنے واسطے پہندفر مایا۔

د حید بن خلیفہ کلبی نے صفیہ کوحضور سے مانگا گر جب حضور نے صفیہ کوا پنے واسطے پہند کر لیا۔ تب د حیہ کو ان کی چپا زاد دونوں بہنیں عنایت کر دیں اور باتی سب قیدیوں کومسلمانوں میں تقلیم کر دیا اورمسلمانوں نے گھر بلوگدھوں کے گوشت پکائے حضور نے ان کے کھانے سے ممانعت کر دی۔ چنانچہ لوگوں نے ہنڈیوں کوفور آ اوندھا دیا۔

مکحول کہتے ہیں حضور نے اس وفت جار ہاتوں ہے منع فر مایا تھا ایک تو یہ کہ جوعورت قید یوں ہیں ہے حاملہ ہواس کے باس نہ جائیں دوسر ہے گھر بلوگدھے کا گوشت نہ کھائیں۔ تیسرے کسی درندہ کا گوشت نہ کھائیں چو تتھے مال ننیمت کے تقسیم ہونے ہے پہلے اس کوفر وخت نہ کریں۔

جابر ہے روایت ہے ادر جابر خیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے کہ جب خیبر میں حضور نے گدھوں کے سموشت کھانے ہے منع فر مایا گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔

حنش صنعائی کہتے ہیں ہم رویفع بن ثابت انصاری کے ساتھ ملک مغرب کی فتو حات میں شریک تھے لیس ایک شہر ہم نے جربہ نام فتح کیا اور رویفع بن ثابت انصار کی خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو! ہیں تضور نے ہم نے فرمائی مسلمان کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ ابنا پائی غیر کی تھیتی کو بلائے متنی حضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمائی آئی ہو صحبت کرے اور نہ سلمان کے واسطے یہ بات جائز ہے کہ بغیر استہرا کے لونڈی کو تصرف میں لائے اور نہ سلمان کو یہ بات جائز ہے کہ مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اپنی اس کو فروخت کرے اور نہ سلمان کے واسطے یہ بات جائز ہے کہ مال غنیمت کے تھوڑ سے کونشیم سے پہلے اپنی کام میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پرسوار بھی ہوا ہے تو پھراس کو مال غنیمت میں واپس کروے ایسانہ کام میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پرسوار بھی ہوا ہے تو پھراس کو مال غنیمت میں واپس کروے ایسانہ کرے اس کو بیکا رکرے واپس کرے اور نہ سلمان کو یہ چا ہے کہ مال غنیمت کے گیڑے کونشیم سے پہلے پنے کہ مال غنیمت کے گیڑے کونشیم سے پہلے پنے کہ مال غنیمت کے گیڑے کونشیم سے پہلے پنے کہ مال غنیمت کے گیڑے کونشیم سے پہلے پنے کہ مال غنیمت کے گیڑے کونشیم سے پہلے پنے کہ مال غنیمت کے گیڑے کونشیم سے پہلے پنے کہ مال غنیمت کے گیڑے کونشیم سے پہلے پنے دور کی ہرانا کر کے اس کو واپس کرے و

عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم کوحضور نے خیبر کی جنگ ہیں منع فر مایا کہ ہم کچے سونے کو پکے سونے اور کے سونے اور کی چا ندی کو پکی سونے اور کے سونے کو بکی چا ندی کو پکی جا ندی کو پکی سونے اور کچے سونے کو بکی چا ندی کو پکی سونے اور کچے سونے کو بکی چا ندی کے ساتھ خرید وفر وخت کریں۔

ابن الحق كہتے ہيں پر حضور نے قلعوں كوفتح كرنا شروع كيا۔ اور اسلم كے قبيلہ بنى ہم كے لوگ حضور كى خدمت ہيں حاضر ہوئے اور عرض كيا يا رسول اللہ ہم بہت مشقت ہيں پڑے ہوئے ہيں اور ہمارے پاس پچھ كھانے پينے كونہيں ہے حضور كے پاس بھى اس وقت پچھ نہ تھا جوان كو و بيتے تب حضور نے وعاكى كدا ہے خدا تو خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں كى حالت ہا اور مير ہے پاس پچھ نہيں ہے جو ہيں ان كو دوں ۔ پس تو اپن قال و خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں كى حالت ہا اور مير ہے پاس پچھ نہيں ہے جو ہيں ان كو دوں ۔ پس تو اپن قوب لا كرم ہے سب سے بڑا قلعدان كے ہاتھوں فتح كرا دے تاكہ بيا بس كے مال غنيمت سے غنى ہو جا كيں چنا نچ اللہ تعالىٰ نے ان لوگوں كے ہاتھوں پر صعب بن معاذ كا قلعہ جو خيبر كے كل قلعوں سے زيادہ پرانہ مال واسباب تھا اور غلمہ وغيرہ سامان بھى اس ميں بكثرت تھا فتح كرا يا۔

راوی کہتا ہے جب حضور نتح کرتے ہوئے وطبح اور سلالم آخری دوقلعوں پر پہنچے ان کا آپ نے پچھے او پردس را تیں محاصر ورکھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کا شعاریا منصورامت امت تھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ای جنگ ہی مرحب یہودی سامان جنگ ہے آراستہ جھیارلگائے ہوئے اپنے قلعہ نے نکل کرمیدان ہیں آیا اور اپنی تحریف کے اشعار پڑھنے لگا۔ حضور نے صحابہ نے فرمایا۔ اس کے مقابلے کون جوانمر دجاتا ہے محمہ بن مسلمہ نے عرض کیا حضور مجھ کواجازت دہ ہے کی میر ابھائی شہید ہوا ہے آج میں اس کا قصاص لیتا ہوں حضور نے فرمایا بہتر ہے جاؤ خدا تمہاری مدد واعانت فرمائے ہم میں مسلمہ اس کا فرکے مقابل گئے میدان ہیں ایک درخت تھا پہلے تو دونوں جوانوں نے اس کی آڑ میں ہوکر ایک نے دوسرے پر وار کے ۔ اور سیاہ گری کے ہنر دکھلائے پھر آخر رو ہر ومقابلہ ہوا۔ یہودی نے محمہ بن مسلمہ پر تکوار ماری۔ محمہ نے سیرے بناہ کی تکوار سپر کوکائے کر اس میں پھنس گئے۔ ہم چند یہودی نے دور کیا۔ مگر تکوار نادگ محمد بن مسلمہ نے اس کی تک کہیں دم نہ لیا ہراہ راست اس میں داخل ہوگیا۔

ابن آخق کا بیان ہے کہ مرحب یہودی کے بعداس کا بھائی یا سرمیدان میں آیا اور پکارنے لگا کہ میرا کون مقابل ہے زبیر بن عوام قرشی حضور کے بھو پھی زاد بھائی اس کے مقابل ہو گئے ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی بھو پھی نے کہایا رسول اللہ میرا بیٹا مارا جائے گا۔حضور نے فر مایا انشاء اللہ نتا را بیٹا مارے گا چنا نچہ ایسانی ہوا کہ زبیریا سرکے مقابل ہوئے اوراس کودم لینے کی فرصت نہ دی فور آئی دوز نے کو بھیج دیا۔

عمرہ بن اکوع ہے روایت ہے کہ حضور نے خیبر کے ایک قلعہ کی طرف ابو بکر صدیق کوسفیدنشان عنایت کر کے روانہ کیا ابو بکر نے بڑی کوشش کی اور بہت لڑے گر قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر والیس آگے پھر حضور نے اس قلعہ کی طرف یہی نشان دے کر عمر بن خطاب کوروانہ کیا انہوں نے نے بھی بڑی محنت اور جانفشانی کی گر آخر ناکا میاب ہو کر والیس چلے آئے تب حضور نے فرمایا کل صبح کو بیس ایسے شخص کو جھنڈ ادوں گا جو خدا ورسول کو

دوست رکھنا ہے اور اس کے ہاتھ پر ضدا قلعہ کو فتح کرے گا اور وہ خض جہاد ہے بھا گئے والانہیں ہے سلمہ کہتے ہیں چرحضور نے حضرت علی سی خدود کو بلایا اور حضرت علی کی آئے میں دکھتی تھیں۔ پس حضور نے اپنالعاب مبارک ان کی آئے میں دے کر فر مایا کہ خدا کی برکت کے ساتھ قلعہ پر جملہ کرو۔ خدا تمہارے ہاتھ پر اس کو فتح کر سے گا۔ پس حضرت علی دوڑتے ہوئے نشان لے کر اس قلعہ کے پنچ اور نشان کو پتھروں کے فتح بیل آرہا تھا۔ پس میں نشان کو پتھروں کے فتح بیل آرہا تھا۔ پس میں میں حضرت علی کے پیچھے چھا آرہا تھا۔ پس میں نشان کو پتھر وال کے فتح بیل آرہا تھا۔ پس میں نشان کو پتھرا کہ دیا۔ بس میں بی حضرت علی نے فر مایا میں علی بن ابی طالب مول کہ بیودی قلعہ کے اور آیا اور اس نے پوچھا تم کون ہو حضرت علی نے فر مایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہافتم ہے اس کتاب کی جوموئ پر نازل ہوئی بیشک تم غالب ہوگے۔ سلمہ کہتے ہیں پس حضرت علی کے ہاتھ برخدانے اس قلعہ کو فتح کردیا۔

ابورافع حضور کے آزاد غلام ہے روایت ہے کہتے ہیں جب حضور نے حضرت علی کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے بھیجا ہے میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب حضرت علی قلعہ کے پاس پہنچے مقابلہ اور مقاتلہ شروع ہوا۔
ایک یہودی نے جوحضرت علی پر وارکیا آپ کے ہاتھ ہے پیرنکل کر دور جاپڑی حضرت علی نے قلعہ کے درواز ہ کا کواڑ جوقریب تھا اٹھالیا اور اس سے کفاروں کے حربے شل ڈہال کے روکتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب جنگ ہوگے اور قلعہ فتح ہوگیا۔ اس کواڑکو آپ نے پھینک دیا ابورافع کہتے ہیں وہ کواڑا تنا برا بھاری تھا کہ ہم آٹھ آ دمیوں نے اس کو پلٹمنا جاہا مگرنہ پلٹ سکے۔

ابوالیسرکعب بن عمروے روایت ہے کہتے ہیں ہم خیبری جنگ میں حضور کے ساتھ تضاورہم نے ایک قلعہ کا محاصرہ کررکھا تھا۔ شام کوہم نے دیکھا کہ بریوں کا ایک ریوڑ قلعہ میں جارہا ہے۔حضور نے فرمایا کوئی ایسا مخص ہے جوہم کوان بحریوں کا گوشت کھلائے۔ابوالیسر کہتے ہیں میس نے عرض کیایا رسول اللہ میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ میں بکریوں کی طرف دوڑا۔حضور نے جب جھے کو دوڑتے ہوئے دیکھا فرمایا اے خدا ہم کواس کے ساتھ نفع پہنچا۔ابوالیسر کہتے ہیں آ مے کی بکریاں تو قلعہ کے اندر پہنچ گئ تھیں۔ پچھلی بکریوں میں سے میں نے دو بحریاں پکڑیں اوران کوبغل میں دبا کر بھا گا اور حضور کے آ کے لاکران کوچھوڑ دیا۔ پھرلوگوں نے ان کوذئ کر کے لکایا اور کھایا۔

راوی کہتا ہے ابوالیسر کا سب صحابہ کے بعد انتقال ہوا ہے اور جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے اے لوگو میری عمر کے ساتھ نفع حاصل کرو۔ کیونکہ سب صحابہ کے پیچھے رہ گیا ہوں۔
ابن آخی کہتے ہیں جب حضور نے بن الی انحقیق کا قلعہ حموص فنح کرلیا۔ اور بلال حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب کو اور ایک اور عورت کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو راستہ میں یہود کے مقتو لوں پرسے ان کا

گذر ہوا۔ پس اس عورت نے جوا پے مقتولوں کو دیکھا چینی مار کر رونے لگی اور اپنے منہ پرخوب اس نے ملی نے مارے اور سے ماک ڈالی جب حضور نے اس کی بیرحالت دیکھی فر مایا اس شیطانہ کو میرے پاس سے دور لے جاؤ۔ اور حضرت صفیہ کوا پے پس پشت بیٹنے کا تھم دیا اور اپنی چاران کواڑ ہادی جس سے مسلمانوں نے جان لیا کہ حضور نے ان کوا پے واسطے مخصوص فر مالیا ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت صفیہ کنانہ بن رہے بن ابی الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک چاند میری گود میں آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب اپنے خاد ند کنانہ سے بیان کیا کنانہ نے کہا اس کی تعبیر اس کے سوا اور پچونہیں ہے کہ تو تجاز کے باوشاہ محمد کیا سے خاد ند کنانہ ایک طمانچ ان کے اس زور سے مارا کہ ان کی آ کھی کو تت صدمہ پہنچا اور اس کا بیاب وریا جانہ کی رہانہوں نے اپنی رہا چان ہوں نے انہوں نے اپنی رہا چنانچ ہوں نشان کو دیکھی کر حضور نے صفیہ سے اس کا سب دریا فت فر مایا۔ تب انہوں نے اپنی نشان ہی باتی رہا چنانچ ہوں نشان کو دیکھی کر حضور نے صفیہ سے اس کا سب دریا فت فر مایا۔ تب انہوں نے اپنی خواب کا سارا واقعہ عرض کیا۔

# خيبر کابا قي واقعه

کنانہ بن رہے حضور کی خدمت میں گرفآد کر کے لایا گیا اور ای کے پاس بی نضیر کا خزانہ تھا حضور نے اس سے خزانہ کا مقام دریافت کیا اس نے صاف انکار کیا پھر ایک یہودی نے آ کر بیان کیا کہ میں نے اس کو فلاں جگدا کثر آتے جاتے ویکھا ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور دہاں خزانہ ہے ۔حضور نے کنانہ سے فرمایا کداگراس جگہ سے خزانہ ل گیا تو ہم تجھے تل کر دیں گے۔اس نے کہا بہتر ہے پھر حضور نے اس مقام کو کھدوایا تو وہاں سے پھے خزانہ نکلا باقی خزانہ کو پھر کنانہ سے دریافت کیا اس نے بتانے سے بالکل انکار کیا تب حضور نے دیر بن عوام کو حکم فرمایا کہ اس کو تکلیف دے کر پوچھو چتا نچے زبیر نے ہم چند تکلیف دے کر بھی اس سے دریافت کیا حکم اس نے نہ بتایا۔ تب حضور نے کنانہ کو جھر بن مسلمہ کے سرد کیا تا کہ اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں کیا گراس نے نہ بتایا۔ تب حضور نے کنانہ کو جھر بن مسلمہ کے سرد کیا تا کہ اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں اس کو تن کی کہ دن ماردی۔

راوی کہتا ہے حضور نے خیبر کے آخری قلعوں وطبیح اور سلالم کامحاصر ہ رکھا۔ جب ان قلعوں کے لوگوں کو اپنی ہلا کت کا یقین ہوگیا۔ تب انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ ہم یباں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری جاں بخشی کریں حضور نے اس بات کومنظور کرلیا۔

اور خیبر کا تمام مال واسباب حضور کے ہاتھ آیا سواان ووقلعوں کے جب بی خبر فدک کے لوگوں کو پنجی انہوں نے بھی حضور کو بہی پیغام بھیجا کہ ہم تمام مال اپنا جھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری جال بخشی ہو جائے۔ حضور نے اس بات کومنظور کر لیااور حضور کی طرف سے اس گفتگو کے کرنے والے محیصہ بن مسعود حارثی تھے۔

راوی کہتا ہے جب خیبر والوں کو خاص اقر ارکے ساتھ جان ہے امن طا۔ تب انہوں نے حضور کو پیغا م
بھیجا کہ حضور ہم کو جمارے باغوں اور بھیتی باڑی پر برقر ارر بھیں۔ ہم نصف پیدا وار حضور کو خراج میں دیا کریں
گے اور نصف اپنی محنت کا حق مجھ کرلے لیں گے۔ اور ہم کو اس کام کی بہت واقفیت ہے۔ اور زمین کو درست
کرنے اور قابل زراعت بنانے میں ہم بڑے تجربہ کار میں حضور نے اس بات کو منظور کر لیا اور بیشر طان سے
کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یبال سے نکال دیں گے۔ بجی اقر ارفدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔
داوی کہتا ہے خیبر تو کل مسلمانوں کے حصہ میں تھا اور فدک کو حضور نے خاص اپنے اخراجات کے
واسطے رکھا تھا۔ کیونکہ فدک بغیر مسلمانوں کی فشکر شی کے فتح ہوا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتو حات سے فارغ ہوئے نینب حرث کی بینی اور سلام بن مشکم یہودی کی جنہوں نے ایک بکری کا گوشت بھون کر حضور کی خدمت میں بھیجا اور لوگوں سے دریا فت کیا کہ حضور کو کونیا گوشت پیند ہے۔ لوگوں نے کہا دست کا لہل اس نے دست میں بہت سا اور باقی گوشت میں بھی خوب زہر ملا کر حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اور حضور نے اس میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھی۔ اور اس کو چبایا گر ڈھلا فہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشر بن براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چبا کر نہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشر بن براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چبا کر نگل کی اور حضور نے فر مایا ہوا ہے۔ پھر حضور نے اس عورت کو بلا کر دریا فت کیا اس نے افر ادر کیا کہ بال میں نے زہر ملایا ہے حضور نے فر مایا تو نے بیکام کیوں کیا عورت نے کہا اس واسطے کہ میری تو م کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانتے ہو۔ میں نے بیسو چا کہ اگر تم باوشاہ ہوتو میں تم کو خبر ہو جائے گی۔ اس واسطے کہ میری تو م کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانتے ہو۔ میں نے بیسو چا کہ اگر تم باوشاہ ہوتو میں تم کو خبر ہو جائے گا۔

راوی کہتا ہے حضور نے اس عورت سے درگذر کی اور بشر بن براء نے اس ایک نوالہ کے کھانے سے انتقال کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضور کو مرض و فات ہوا۔ اور بشر بن براء کی بہن آپ کی مزاج پری کوآ کمیں تو آپ نے فرمایا اے بشر کی بہن بیمرض جو مجھ کو ہے میں اس میں اپنی رگوں کو ای نوالہ کے اثر سے منقطع و کھتا ہوں جو میں دیا تھا۔ ہوں جو میں نے خیبر میں تمہارے بھائی بشر بن براء کے ساتھ کھایا تھا۔

راوی کہتا ہے ای سبب ہے مسلمان حضور منا تیز ہیں باوجود نبوت کی بزرگ کے شہادت کی فضیلت بھی ویکھتے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں جب حضور خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے ۔ تو راستہ میں آپ نے چند را تیں وا دی القریٰ کےلوگوں کا محاصر ہ کیااور پھرو ہاں ہے مدینہ کوواپس تشریف لائے۔

ابو ہر ریرہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ خیبر سے فارغ ہوکر وادی القری میں آئے تو قریب غروب

آفاب ہم نے وہاں قیام کیا۔اورحضور کا ایک غلام تھا جور فاعد بن زید خزاعی ٹم الضی نے حضور کی نذر کیا تھا ہے غلام حضور کا کجاوا اٹھا کرر کھر ہا تھا کہ ایک تیر کہیں ہے اس غلام کوآ لگا اور معلوم نہ ہوا۔ کہ کس نے مارا ہے غلام ہے چارہ تیر کے صدمہ ہے مرگیا ہم لوگ کہنے گئے واوواہ کیا جنتی آدی ہے حضور نے ہمارے اس کلام کوئ کر فرمایا ہر گزنہیں۔ تیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کا شملہ آگ میں جل رہا ہے اور بیا شملہ اس غلام نے ذیبر کے مال غیمت میں سے چرایا تھا حضور کی بید بات من کرایک شخص آیا۔ اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ جو تیوں کے دو تیم تو میں نے بھی مال غیمت میں سے لئے تقد فرمایا۔ ان کے برابر تجھ کو دوز خ

عبداللہ بن منصل مزنی کہتے ہیں خیبر کے مال غنیمت میں ہے ایک کیا جس میں چربی بھری ہوئی تھی ہے کے کہری ہوئی تھی ہے کے کرمیں انپنے ڈیرے میں آر ہاتھا۔ کہ مال غنیمت کے محافظ نے جھے دیکے لیا۔ اور آ کروہ کیا جھ سے چھینے لگا۔ میں نے کہاتتم ہے خدا کی یہ کیا میں تجھ کونہ دوں گااس نے کہا تو اس کو چھوڑ دے جب مال مسلمانوں میں تقسیم ہوجائے گا جب لے بچواس اثناء میں حضور تشریف لائے اور بنس کرفر مایا کہ اس کو لے جانے دوعبداللہ کہتے ہیں۔ میں اس کوایے ڈیرے میں لایا اور میرے سب ساتھیوں نے اس کو کھایا۔

ابن اکمن کہتے ہیں۔ خیبر میں یا آتے ہوئے راستہ میں حضور نے صفیہ کے ساتھ شادی فر مائی اورام سلیم انس کی مال نے صفیہ کو دلہن بنا یا اور رات کو حضور ان کے ساتھ ایک خیمہ میں رہے اور ابوا یوب انصاری آموار لئے ہوئے رات بھر حضور کے خیمہ کے گرد پہرا دیا کرتے۔ جب صبح کو حضور نے ان کو ویکھا۔ تو فر مایا اے ابوا یوب تم نے کس واسطے تکلیف کی۔ ابوا یوب نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کواس عورت سے حضور کے حق میں خوف تھا۔ کیونکہ اس عورت کا باب اور خاوند اور ساری قوم قبل ہوئی ہے اور بیعورت نومسلم ہے اس سب سے مجھ کواس کی طرف سے اند بیشہ تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دعا فر مائی۔ کہ اے خدا جیے ابوا یوب نے رات کوری کا خات کی ہے تو اس کی طرف سے اند بیشہ تھا۔ خواس کی طرف سے اند بیشہ تھا۔ خواس کی طرف سے اند بیشہ تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دعا فر مائی۔ کہ اے خدا جیے ابوا یوب نے رات کوری کو اس کی طرف سے اند بیشہ تھا۔ خواس کی ہمیشہ حفاظت فر مائی رکھ۔

جب حضور خیبرے والی ہوئے تو راستہ میں ایک رات حضور نے فر مایا آج رات کوکون ایسافخض ہے جو ہماری حفاظت کرے اور آخر رات کا وقت تھا۔ فر مایا شاید ہم سوجا نیس اس واسطے سے کے وقت جگانے کے واسطے ایک آ دمی ضرور اور سب لوگ سور ہے۔ واسطے ایک آ دمی ضرور اور سب لوگ سور ہے۔ اور بال نماز پڑھے میں مشغول ہوئے اور پھر بال مشرق کی طرف مند کر کے شیج کے انتظار میں اپنی کاتھی سے سارالگا کر بیٹھ گئے۔ اور نیندان پر غالب ہوگئی۔ پھرسور ن کی حرارت سے سب لوگوں کی آ تکھ کھلی ۔ اور سب سارالگا کر بیٹھ گئے۔ اور میں ایک کاتھی ۔ اور سب کے اور بال سے فر مایا۔ کہ بیتو نے کیا کیا۔ بال نے عرض کیا یا رسول القد جس نے آپ کو سے کے بہلے حضور جا گے اور بال سے فر مایا۔ کہ بیتو نے کیا گیا۔ بال نے عرض کیا یا رسول القد جس نے آپ کو

سلایا ای نے مجھ کو بھی سلا دیا حضور نے فرمایا تو بچ کہتا ہے پھر حضور نے اپنے اونٹ کو تھوڑی دور لے جاکر بھایا۔اورو جیں وضوکیا اور سب لوگوں نے بھی وضوکیا پھر بلال نے تکبیر کہی اور حضور نے لوگوں کو نماز پڑ ہائی اور اس کے بعد فرمایا۔ کہ جب تم نماز کو بھول جاؤ۔ تو پھر جس وقت یا دا ہے اس وقت اس کو پڑھاو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ فرما تا ہے۔اقیم المصلو قالیٰ نحر نی۔

ابن آلحق کہتے ہیں خیبر کو فتح کر کے حضور نے وہاں کی مرغیاں وغیرہ ابن لقیم عبسی کوعنا یت فر مائی تھیں اور خیبر کاغز و و ماہ صفر میں ہوا تھا۔

خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی عور تیں بھی شریک تھیں ۔اور حضور نے مال غنیمت میں ہے ان کو بھی کچھ دیا تھا۔گرمر دوں کے ساتھ ان کا حصہ نہیں لگایا تھا۔

نی غفار ہیں ہے ایک عورت کا بیان ہے کہ جب حضور نے خیبر کا قصد کیا ہیں چند عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت ہیں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں چا ہیں ہیں۔ کہ حضور کے ساتھ جہاد ہیں ہم بھی چلیں۔ ہم زخیوں کی تیار داری کریں گی۔ اور جہاں تک ہم ہے ہوگا۔ مسلمانوں کو مد دبینچا کر تواب کی مستق ہوں گی حضور نے نم ایا چلو خدا تمہار ہے ادادہ ہیں برکت دے چنا نچہ ہم حضور کے ساتھ روانہ ہو کی اور حضور نے بھی کو خواب نے اور جب صبح کو حضور مزرل پر اثر ہے اور ہیں بھی اور نے پر ہے اثری تو اس کی کاشی اور اپنے پیچے بٹھا لیا اور جب صبح کو حضور مزرل پر اثر ہے اور ہیں بھی اون پر ہے اثری تو اس کی کاشی اور اپنے گرے دھوکر پانی ہیں تھوٹر انمک ملاکراس سے کاشی کو دھو ڈال اور پیج سوار ہو جا۔ ہمتی ہیں جب خروا یا توا ہے۔ ہیں سے عزاجت کیا اور ہی ہا تھی ہے خود خیرون آیا ہے۔ ہیں سے خود خیرون آیا ہے۔ ہیں سے خود خیرون آیا ہے۔ ہیں ہو جا۔ ہمتی ہیں ہو دھور نے ان اور پھر سوار ہو جا۔ ہمتی ہیں ہو تھی وقت تک اس عورت نے ہم عورتوں کو بھی با ندھا ہے ہیں اس کو بھی جدانہیں کرتی ۔ داوی کہتا ہے یہ ہار آخر حضور نے اپنے ہاتھ ہیں رہا اور پھر اس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ دفن کیا گیا اور ہمیشہ یہ وقت تک اس عورت کے گئے ہیں رہا اور پھر اس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ دفن کیا گیا اور ہمیشہ یہ عورت چیل ہی ہی کہ و نے کے واسطے پانی ہی نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کیا تی سے عسل دینا۔

## 16

### ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے

بنی امیہ کے حلیفوں میں ہے رہیعہ بن ننجر ہ بن عمر و بن لکنیر بن عامر بن غنم بن دو دان بن اسداور ثقف بن عمر واور رفاعہ بن مسر وح۔ اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے عبداللہ بن ہیب بن اہیب بن تحیم بن غمر ہ بیاصل میں بنی سعد بن لیٹ سعد بن ایٹ سے تھے۔ لیٹ سے تھے تکر بنی اسد میں اس سب سے شمار ہور ہے کہ ان کے حلیف اور ان کے بھانے تھے۔

اورانصار میں ہے بیلوگ شہید ہوئے بن سلمہ ہے بشر بن براء بن معرور حضور کے ساتھ زہر ملی بوٹی کو کھا کرشہید ہوئے اورنضیل بن نعمان ۔

اور بنی زریق میں ہے مسعود بن سعد بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ۔

اوراوس کی شاخ بن عبدالاشبل ہے محمود بن مسلمیہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حرث یہ بنی حارثہ میں ہے ان کے حلیف تھے۔

اور بن عمرو بن عوف سے ابوضیاح بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امری انقیس بن تعلبہ بن عمر و بن عوف اور حرث بن حاطب اور عروہ بن مرہ بن سراقہ اور اوس بن فائد ہ اور انیف بن حبیب اور ثابت بن اثلہ اور طلحہ۔ اور بنی غفار ہے عمارہ بن عقبہ تیر سے شہید ہوئے۔

اور بنی اسلم سے عامر بن اکوع اور اسودراعی جن کا نام اسلم تھا بیز جبر ہی کے رہنے والے نتھے اور خیبر ہی گی جنگ میں نمہید ہوئے۔

ز ہری نے شہداء خیبر بیں ان لوگول کو بھی ذکر کیا ہے۔ بنی زہرہ بیں سے مسعود بن رہید جو بنی قارہ میں ےان کے حلیف تھے اور بنی عمر و بن عوف ہے اوس بن قبادہ شہید ہوئے۔

### اسودراعی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ

ابن آئی کہتے ہیں جب حضور خیبر کے کسی قلعہ کا محاصرہ کے ہوئے تھے اسود را عی بکریاں لئے ہوئے صفور کے پاس آیا۔ اور میدا کی میبودی کی بکریاں جروانے پرنوکر تھا۔ اور اس نے حضور سے عرض کیا۔ یارسول اللہ بھے کومسلمان سیجئے۔ حضور نے اس کومسلمان کیا اور حضور کی خص کے مسلمان کرنے ہیں سے خیال ندکرتے تھے کہ بیادن آئی آ دمی ہے یا اعلیٰ سب کومسلمان کرتے تھے۔ اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ ہیں ان بکریوں کو کیا کہ بیادن کو مار کر بھادے یا لک کے پاس چلی جا کیں گی۔ اسود نے ایک خص کنگر لے کر بجریوں کر وال فر مایا ان کو مار کر بھادے بیال پیلی جا کیں گا۔ اسود نے ایک خص کنگر لے کر بجریوں پر مارے اور ان کو قلعہ کی طرف بھا دیا۔ بجریاں سیدھی قلعہ ہیں چلی گئیں۔ پھراسود اس قلعہ پرمسلمانوں کے ساتھ جہاد ہیں شریک ہوا۔ اور ایک پھر قلعہ پر سے ایسا اسود کے سر پرلگا کہ اس کے صد مدے شہید ہوگیا۔ لوگ ماس کی لاش برآ ہے اس کی لاش برآ ہے اور ایک گئر الاش پراڑھادیا۔ حضور چندصحاب کے ساتھ اس کی لاش پرآ نے اور پھر آ ہے نے اس کی طرف سے منہ کیوں اور پھر آ ہے نے اس کی طرف سے منہ کیوں اور پھر آ ہے نے اس کی طرف سے منہ کیوں کیوں کی جو اور پھر آ ہے نے اس کی طرف سے منہ کیوں کے خص کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کیوں اور پھر آ ہے نے اس کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کیوں

يرت ابن المام ٥٠ حد ١٢١ )

پھیرا۔فر مایا ایک حورجواس کی بیوی ہےاس کے پاس پینی ہے۔راوی کہتا ہے اسود نے ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ روایت ہے کہ جب شہید کرتا ہے اس کی بیوی حوروں میں ہے اس کے منہ پر خاک بونچیتی ہے اور کہتی ہے جس نے جھے کوخاک آلود کیا ہے خدااس کوخاک آلود کرے اور جس نے جھے کوٹل کیا ہے خدااس کوٹل کرے۔

#### حجاج بن علاط كابيان

جب خیبر فتح ہو گیا تو حجاج بن علاط کمی ثم الببری نے حضور ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مکہ میں میر ابہت سا مال ہے اور بہت مال میرا میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس ہے اور سودا گروں کے پاس بھی متفرق مال بہت ہے حضور مجھ کوا جازت دیں تا کہ ہیں اپنا مال لے آؤں۔اور مناسب وقت جبیبا جا ہوں کہوں حضور نے اجازت وی اور حجاج مکد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مقام میمینۃ البیصاء میں آئے۔ تو دیکھا قریش کے چندلوگ بیٹھے ہیں بدلوگ مکہ ہےنکل کرراستہیں آئے جانے والوں سے حضور کی خبر بعج جھا کرتے تھے اوران کو معلوم ہوا تھا کہ حضور نے خیبر پرلشکرکشی کی ہےاب جوانہوں نے حجات کو آئے ہوئے دیکھا کہنے لگے حجاج بن علاط آرہے ہیں۔ان کوضرور کچھ خبر ہوگی۔اور حجاج کے مسلمان ہونے کی قریش کو بالکل خبر نہھی۔اور قریش میہ بھی جانتے تھے کہ خیبر حجاز میں اول درجہ کا سرسبز اور آباد ملک ہے۔ اس کا فتح ہونا محمہ ہے وشوار ہے۔غرض کہ حجاج ہے ان لوگوں نے کہا کہ اے حجاج ہم نے سنا ہے کہ قاطع نے خیبر پراٹشکرکشی کی ہے وہ یہودیوں کا نہایت آ باد ملک ہے تجاج نے کہا ہاں میں نے بھی بی فیرسی ہے۔ اور میرے یاس ایک اسی فیرے جس ہے تم بہت خوش ہو گے۔ ججاج کہتے ہیں میرے اس کہنے ہے سب لوگوں نے چاروں طرف ہے میرے اونٹ کو کھیرلیا اور کہاا ہے جاج جلداس خبر کو بیان کرو۔ میں نے کہامحد کوالیی شکست ہوئی۔ کہ بھی تم نے تن نہ ہوگی تمام اصحاب ان کے تل ہوئے اور وہ خود قید ہو گئے۔ اور یہود بول نے کہا کہ ہم محمد کو قریش کے باس مکہ میں بھیجیں گے تا کہ قریش اینے لوگوں کے معاوضہ میں محمد کوتل کریں۔ حجاج کہتے ہیں یہ بات سنتے ہی وہ لوگ مکہ میں شور وغل میاتے ہوئے داخل ہوئے اور کہتے تھے اب محمرتمہارے یاس آتے ہیں تم ان کوتل کرنا حجاج کہتے ہیں میں نے کہا اے قریش تم میرا مال جمع کراؤ۔ میں بہت جلد خیبر کو جاتا۔ ہوں تا کے سودا گروں کے پہنچنے ہے پہلے ستی قیمت پرمحمد کا مال جو بہودیوں کے ہاتھ آیا ہے خرید کروں۔ پس قریش نے ایک دم میرا سارا مال جمع کر دیا۔ اور میں نے اپنی بیوی ہے بھی بھی کہا کہ میں خیبر میں جا کر مال خریدوں گا۔ تو سب مال جھ کووے دے اس نے بھی سب مال دے دیا بھر پیخر حضرت عماس کو ہوئی وہ میرے پاس میرے خیمہ میں جوتا جرانہ وضع کا تھا آ کر کھڑے ہوئے اور مجھے کہاا ہے تجات بیتو نے کیا خبر بیان کی ہے۔ میں نے کہااس وقت تو تم مجھ کو مال اکٹھا

کرنے دوجس وقت میں چلے لگوں گا۔ اس وقت خلوت میں جھے سے ملنا چنا نچہ جب میں رخصت ہونے لگا۔ تو عباس میرے پاس آئے میں نے کہا اے عباس جو بات میں تم سے نہوں تین دن تک تم اس کو ہرگز کسی سے خلا ہر نہ کرنا اور بعد اس کے تم کو اختیار ہے شوق سے کہد دینا میں تمہارے بھتے یعنی حضور کو خیبر کے باوشاہ کی بینی صفیہ سے شادی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تمام خیبر انہوں نے فتح کرلیا۔ عباس نے کہا اے تجاج بیتو کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا تم ہے خدا کی میں بچ کہتا ہوں۔ اور میں مسلمان ہو گیا ہوں بید حیلہ میں نے فقط اپنا مال جلد وصول کرنے کے واسطے کیا تھا تم ہرگز تمین دن کے اندراس بات کو ظاہر نہ کرنا۔ ور نہ یہ قریش کے لوگ میرا چیجھا کریں گے اور تین دن کے بعد میں دور نکل جاؤں گا پھرتم شوق سے کہد دینا۔

راوی کہتا ہے جب جائ کو مکہ گئے ہوئے تین روز گذر گئے۔ حضرت عباس نے اپنا قلہ پہنا اور عصا باتھ میں لے کر بعبہ میں آئے۔ اور طواف کرنے لگے۔ قریش نے جو اس شان سے ان کو ویکھا کہا اے ابوالفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے) یہ تو جنگ کا سامان ہے حضرت عباس نے فرمایا اس خدا کی تتم ہم کھا۔ تے ہو کہ محمہ نے خیبر کو فتح کر لیا۔ اور وہاں کے تمام مال واسب پر قابض ہو گئے۔ اور خیبر کے بادشاہ کی ہم میں کا بینی کو اپنے تصرف میں لائے۔ ای خوشی میں نے بیدلباس آج پہنا ہے قریش نے کہا یہ خبرتم کو کس نے وہ میں کو بینا ہے قریش نے کہا یہ خبرتم کو کس نے وہ تم سے وہ خبر بیان کی تھی وہ مسلمان ہوگیا ہے۔ اور اس حیاہ وہ تم سے اپنا مال لینے آیا تھا۔ اور اب وہ محمہ سے جا ملا ہے۔ قریش یہ بات من کر بہت خفا ہوئے۔ اور جان کی نسبت کہنے گئے کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ گیا۔ اگر ہم کو اس وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اس کو ضرور ور اسبت کینے گئے کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ گیا۔ اگر ہم کو اسی وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اس کو ضرور و

## خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان

ابن ایخی کہتے ہیں حضور نے مال نئیمت میں سے خمس خدا اور رسول اور ذوی القربی اور تیبیموں اور مسکینوں کے حصہ کا نکالا اور اس میں حضور کی از واج کا خرج تھا۔ اور ان لوگوں کو بھی حضور نے اس میں سے عنایت کیا۔ جنہوں نے اہل فدک سے صلح کرائی تھی اور انہیں لوگوں میں سے ایک محیصہ بن مسعود بتھے ان کو حضور نے تمیں وس آئے کھجوریں عنایت کیں اور باتی مال نئیمت ان مسلمانوں پرتقتیم کیا جو حدیبہ کے واقعہ میں حضور نے میا تھے جنا نچے سب لوگ جو حدیبہ میں سے خیبر کی جنگ میں بھی تھے۔ سواا یک جابر بن عبداللہ کے حضور کے ساتھ جے جنا نچے سب لوگ جو حدیبہ میں سے خیبر کی جنگ میں بھی تھے۔ سواا یک جابر بن عبداللہ کے

کہ رینجیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے مگر حضور نے ان کا بھی حصہ لگایا۔

راوی کہتا ہے خیبر کی جنگ میں چودہ سوآ دمی تھے اور دوسوگھوڑ ہے بس حضور نے کل مال کے اٹھارہ سو حصہ کئے چودہ سوجھے آ دمیوں کے اور چارسو تھے دوسوگھوڑ وں کے اورسوسو آ دمیوں کا ایک حصہ قر ار دے کر اٹھارہ جھےکل مال کے کردئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں عربی گھوڑے کوحضور نے عربی اور ہجین گھوڑے کو ہجین تھہرایا تھا۔ ابن آئن کہتے ہیں حضرت علی اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیداللہ اور عمر بن خطاب اور عبدالرحمٰن بن عوف اور عاصم بن عدی اور اسید بن حفیرا یک حصہ میں شریک ہتھے۔

اورایک حصہ بی حرث بن خزرج کا اورایک حصہ باعم کا اورایک حصہ بی بیاضہ کا اورایک حصہ بی عبید کا اورایک حصہ بی عبید کا اورایک حصہ بی حسہ بی حسہ بی حسہ بی حسہ بی حسہ بی حسہ بی حصہ بی کا اورایک حصہ بی خار اورایک حصہ بی حارثہ کا اورایک حصہ بی حصہ اور کا کی حصہ بی حصہ اور کی خصہ خوا اور حصہ خوا اور حصہ اور کی کا خوا کی حصہ خوا اور ایک وادی کی خوا کی خوا کی خوا کی خوا کی خوا کی حصہ خوا اور ایک وادی کی خوا کی خو

پھرشق میں سے پہلاحصہ عاصم بن عدی کا نکالا۔اورانہیں کے ساتھ حضور کا بھی حصہ تھا۔ پھرعبدالرحمٰن بن عوف کا پھر بن ساعدہ کا پھر بن نجار کا پھر حضرت علی کا پھر طلحہ بن عبیداللّٰد کا پھر بن غفار اوراسلم کا پھرعمر بن خطاب کا پھر بنی عبید کا چھر بن حارثہ کا پھرعبید کا۔پھر اوس کا پھر نصیف کا حصہ نکالا۔اس میں جہینہ اور مختلف قبائل عرب کے لوگ تھے۔

اور پھر حضور نے کتیبہ کو جو وادی خاص تھا اپنی از واج اور اقرباؤں کے درمیان میں تقسیم فر مایا۔ اور بعض مسلمانوں کوبھی اس میں سے عنایت کیا چنانچہ اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو دوسووس دیئے۔ اور حضرت علی کوایک سووس اور اسامہ بن زید کو دوسووس اور بچاس وسق تھجوریں اور حضرت ام المومنین عائشہ کو دوسووس اور حضرت ابو بکر کوسووس اور عفر بن ابی طالب کوایک سوچالیس وسق اور اولا دجعفر بن ابی طالب کو بچاس وسق

ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے اپنی و فات کے وقت چیر با توں کی وصیت فر ما کی تھی ایک تو رہا کمین کوخیبر سے سو وس دے جا کمیں اور جوسو تین کوسو وس اور سبا کمین کوسو وس دیے جا کمیں اور شعر بین کوسو وس دیے جا کمیں اور اسامہ بن زید کالشکر بھیجا جائے اور ملک عرب میں دودین نہ چھوڑے جا کمیں۔



#### فدك كابيان

جب حضور خیبر کی جنگ ہے فارغ ہوئے اہل فدک کے دل میں بھی خدانے حضور کا رعب ڈال دیا اور
انہوں نے اپنی ایلی حضور کی خدمت میں بھیجا تا کہ حضور نصف پیدا وار پران سے سلح کرلیں ۔حضور نے منظور فرما
لیا اور حضور اس وقت خیبر میں یا خیبراور مدینہ کے درمیان میں یا مدینہ میں دالیں آگئے تھے۔ اور چونکہ فدک بغیر
جنگ اور لشکر کے فتح ہوا اس سبب سے میہ خاص حضور کا مال تھا۔



### ان داری لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور نے وصیت فر مائی تھی



تھا۔مروان بن فا کہ عرفہ کے بھائی۔ فا کہہ بن نعمان ۔ جبلہ بن ما لک۔ ابو ہند بن براوران کے بھائی طیب بن بران کا نام حضور نے رکھاتھا۔

راوی کہتا ہے حضور نے عبداللہ بن رواحہ کو اہل خیبر کے پاس بھیجا اور انہوں نے کھیتوں اور کھلوں کا انداز و کیا۔ یہود نے کہاتم نے انداز و میں ہم پرزیادتی کی ہے عبداللہ نے کہاتم چاہوتم برحتی لے لو۔اورتم چاہو تو ہم کو دے دو یہود نے کہا اس بات سے آسان وزمین قائم ہیں۔عبداللہ بن رواحہ نے ایک ہی سال انداز و کیا تھا کہ پھرغز و وَ مؤنہ میں شہید ہوئے۔

عبداللہ کے بعد جہار بن صحر بن امیہ بن خنساء سلمی برفصل پر خیبر میں جا کرانداز ہ کیا کرتے تھے۔ یہود ای طرح ایک مدت عہد پر قائم رہے اورمسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے پھرانہوں نے حضور ہی کے زمانہ میں عبداللہ بن مہل حارثی کوشہید کردیا۔اورمسلمانوں نے اس قبل کاان پر دعویٰ کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں عبداللہ بن مہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھجوری و کیھنے خیبر میں گئے تھے پھر ساتھیوں سے الگے ہوگئے اوران کی لاش ایک نالہ میں سے پڑی ہوئی کی ۔ راوی کہتا ہے یہود نے ان کوشہید کر کے ان کی لاش کو عائب کردیا تھا۔ پھران کے ساتھی حضور کی خدمت میں آئے اور بیوا قعدع ض کیا اور بیز برس کر عبدالرحمٰن بن مہل عبداللہ بن مہل کے بھائی اوران کے بچازا دونوں بھائی حویصہ اور محیصہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ عبدالرحمٰن ان سب میں نوعمر شے اورخون کے جن دار بھی یہی شے انہوں نے حضور سے گفتگو کی حضور نے فرمایا اگر تم اپنے قاتل کا کرنی چاہی حضور نے فرمایا اگر تم اپنے قاتل کا کم بتلاؤاور پھراس پر بچاس قسمیں تم کھاؤ تو ہم اس کوتبہار ہے بیر دکردیں۔ انہوں نے عرض کیا ہم کو قاتل کی کیا جبراور پھر ہم تھی کیو ہو جا کیں گے حویصہ وغیرہ نے عرض کیا حضور ہم کوان کی قسموں کا کیا اعتبار بیکفر نے ہیں پھر جھوٹی قسم کے کھانے میں گئی جو یصہ وغیرہ نے عرض کیا حضور ہم کوان کی قسموں کا کیا اعتبار بیکفر کرتے ہیں پھر جھوٹی قسم کے کھانے میں ان کو کیا تاکل ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے عبدالرحمٰن کواس کے بھائی عبداللہ کا خون بہالیعنی سواونٹ اپنے پاس سے عنابیت کئے۔

سہل بن الی مثمہ کہتے ہیں جھ کوخوب یا د ہے کہ ان او نول میں ایک سرخ او ٹنی تھی۔ جب ہیں اس کو گھیر ریا تھا۔ تو اس نے مجھ کو مارا تھا۔

محمہ بن ابراہیم کہتے ہیں ہل بن ابی حثمہ کواس واقعہ کا مجھ سے زیادہ علم نہیں ہے مگر وہ اس وقت عمر ہیں مجھ سے بڑے تھے حضور نے حویصہ وغیرہ سے تسم کھانے کونہیں فر مایا تھا کیونکہ حضور ایسے نہیں تھے کہ بغیر علم والے کوشم دلواتے لیکن حضور نے خیبر میں یہود یوں کولکھا تھا کہ تمبیارے مکانوں کے درمیان میں ہمارا ایک آ دمی مقتول پایا گیا ہے اس کا خون تم ادا کرو۔ یہود یوں نے جواب میں شم کھا کرلکھا کہ ہم کوئبیں معلوم کس نے اس مخص کوتل کیا ہے۔ تب حضور نے اپنے یاس ہے خون ادا کیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہود یوں کو بیا تکھا تھا کہ یا تو خون بہا اوا کرواور یا جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔

ابن اسخق کہتے ہیں۔ میں نے ابن شہاب زہیر ہے دریافت کیا کے حضور نے خیبر کے باغات اور تھجوریں کس شرط پریہودیوں کوعنایت کی تھیں زہری نے کہا خیبر کو فتح کر کے حضور نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔اور جولوگ اپنا مال و اسباب حجھوڑ کر جلا وطنی برآ مادہ ہوئے حضور نے ان ہے فر مایا اگرتم کو ہم تمہارے باغول اور مالول پر قائم رَقیس اور پیداوارنصف تنهاری اورنصف جماری ہوتو تنهبیں منظور ہے کیانہیں بہود نے عرض کیا ہمیں منظور ہے۔اورحضور نے بیجی شرط کرلی۔ کہ جب ہم جا ہیں گےتم کو یہاں سے نکال دیں گے یہود نے منظور کیا۔ تب حضور نے قصل پر عبداللہ بن رواحہ کو پھلوں کا انداز ہ کرنے بھیجا اور جب وہ پھل وغیرہ حضور کی خدمت میں آئے حضور نے ان کوتقتیم فر مایا کچر جب حضور کی و فات ہوگئی تو حضرت ابو بکرنے بھی یہود ہے یہی معاملہ رکھا۔اورا بو بکر کے بعد عمر نے ابتداءخلافت میں یہی معاملہ رکھا پھران کومعلوم ہوا۔ کہ حضور نے ا ہے مرض و فات میں فر مایا نفا کہ دو دین ملک عرب میں نہ رہیں حضرت عمر نے اس حدیث کی شخفیق کی ۔ اور جب ان کو ثابت ہوگئی۔ تب انہوں نے خیبر کے یہود کولکھا کہ خدا نے تم کوجلا وطن ہونے کا حکم دیا ہے مجھ کو بہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور نے فر مایا تھا۔ ملک عرب میں دو دین نہ چھوڑ ہے جا کیں۔بس جس یہودی کے پاس حضور کا کوئی عبد ہووہ اس کو لے کرمیرے یاس آئے اورجس کے باس کوئی عبد نہ ہووہ بہت جلد شہریدر ہونے کا سامان کرے۔ چنانچہ حضرت عمر من حداد نے ان سب یہود یوں کوجن کے پاس کوئی عہد نہ تھا خیبر سے نکال دیا۔ عبدالله بنعمر کہتے ہیں ۔ ہیں اور مقدا دین اسوداور زبیر ہم متنوں خیبر ہیں اپنا مال دیکھنے گئے ۔اور مال کے دیکھنے میں ہم تینوں متفرق ہو گئے رات کا وقت تھا اور میں اپنے بچھونے پرسوتا تھا کہ ایک شخص نے مجھ پر حملہ کیا اور اس کی ضرب ہے میرا ہاتھ کہنی کے جوڑیر ہے اتر گیا۔ جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھی میرے یاس آئے۔ اور میرے ہاتھ کو د کھے کر انہوں نے بوچھا کہ بیکس نے تم کو مارا میں نے کہا مجھے خبر نہیں ان ساتھیوں نے میرے ہاتھ کو ہاندھ کر درست کیا۔ پھر ہم حضرت عمر کے یاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔انہوں نے کہا یہ یہودیوں کی شرارت ہے بھر کھڑے ہو کرانہوں نے خطبہ پڑ ہااور فر مایا اے لوگوحضور نے یہودیوں کو اس شرط سے خیبر میں رکھاتھا کہ جب ہم جاہیں گےان کونکال دیں گےاب یہود نے عبداللہ بن عمر برزیا دتی کی اوراس کے ہاتھ کوزخی کیا جیسا کہتم دیکھتے ہواوراس ہے پہلے ضرورانصاری کوبھی انہوں ہی نے شہید کیا تھا۔
ہم کواس میں پچھ شک نہیں رہا ہی اب میں ان کو خیبر سے نکالنا چاہتا ہوں۔تم میں سے جن جن لوگوں کا مال
وہاں ہے وہ اپنے اپنے مال کو جا کرسنجال لیں۔ کیونکہ اب یہاں ہما را بجز ان یہود کے اور کوئی دشمن نہیں ہے۔
پھر حضرت عمر نے ان کونکال دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو خود انصار اور مہاجرین کو لے کر سوار ہوئے اور جبار بن صحر بن امیہ جو خیبر کی پیداوار کا انداز ہ کرنے جایا کرتے تنے اور بیزید بن ثابت کو بھی ساتھ لیا۔اوران دونو ن شخصوں نے ای تقسیم کے موافق جو پہلے سے تھی ہرایک کا حصہ علیحدہ کر دیا۔

اوروادی قری کی کوحفرت عمر نے اس طرح تقییم کیا۔ کہ ایک حصہ حصرت عثمان کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن بن عوف کا اور ایک حصہ عمر بن افی کا اور ایک حصہ عمر و بن سراقہ کا اور ایک حصہ اولا دجھفر کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن ارقم کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن بہ جش کے بیٹے کا اور ایک حصہ بکیر کے فرزند کا اور ایک حصہ عتم کا اور ایک حصہ ذید بن ثابت کا اور ایک حصہ عبار بن صحر کا اور ایک حصہ جبار بن عبد اللہ بن معافرہ بن معافرہ بن عبد اللہ عصہ عبار ہوئی کا اور ایک حصہ جبار بن عبد الرحمٰن اور ایک حصہ عبار بن عبد الرحمٰن بن ثابت اور ایک حصہ عبار ای خصہ عبار بن عبد الرحمٰن بن ثابت اور ایک حصہ عبار بن عبد الی عبر بن عبد اللہ بن خاد و آور ایک حصہ عبار بن عبد اللہ بن خاد و آور ایک حصہ عبار بن غیر کا اور ایک حصہ عبار بن قبس کے دونوں بیٹوں کا اور ایک حصہ باب کا اور ایک حصہ عبار بن قبس کے دونوں بیٹوں کا اور ایک حصہ باب کا اور ایک حصہ عبار بن قبس کے دونوں بیٹوں کا اور ایک حصہ باب کا اور



ابن ہشام کہتے ہیں جس جن خیبر کی فتح ہوئی ہے ہی روز جعفر بن ابی طالب حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ۔حضور نے ان کودیکھتے ہی گلے سے لگایا اور پیٹانی پر بوسہ دے کرفر مایا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ جھے کوکس بات کی زیادہ خوشی ہے آیا خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی ۔

ابن ایخی کہتے ہیں جن صحابہ نے ملک جبش کی طرف ہجرت کی تھی۔اور وہاں مقیم تقے حضور نے ان کے

بلانے کے واسطے عمر و بن امیضمری کونجاثی بادشاہ جش کے پاس بھیجا۔اور نجاشی نے ان مہاجرین کو دوجہازوں میں سوار کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور بیلوگ اس روز حضور کی خدمت میں پہنچے۔جس روز آپ خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تتھے۔اور دوبیلوگ ہیں۔

ین ہاشم بن عبد مناف ہے جعفر بن ابی طالب ان کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس شعمیہ بھی تھیں۔ اور ان کے فرزند عبد اللہ بن جعفر بھی تھے جو حبشہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت جعفر جنگ موتہ مضافات ملک شام میں حضور کے فشکر کے سر دار ہوکر گئے۔ اور وہیں شہید ہوئے ایک فخص۔

اور بن عبدش من بن عبد مناف سے خالد بن سعید بن عاص بن امید بن عبدش مع اپنی بیوی امید بنت خالد جو عبشه بی شل پیدا ہوئے تنے خالد من اسد کے اور ان کے دونوں بیٹے سعید بن خالد اور امتہ بنت خالد جو عبشه بی شل پیدا ہوئے تنے خالد مرح الصفر کی جنگ میں جو خلا فت صدیق میں ملک شام میں ہوئی تھی شہید ہوئے ۔ اور خالد کے بھائی عمر و بن سعید بن عاص مع اپنی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امید بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشه میں ہوا۔ اور عمر و بن سعید حضرت صدیق کی خلافت میں اجنادین کی جنگ میں جو شام کا ایک شہر ہے شہید ہوئے ۔ اور معیقیب بن ابی فاطمہ جن کو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بیت المال کا خزا نجی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبداللہ بن قیس آل عتب بن ربید کے حلیف یہ چا شخص حبشہ ہے آئے۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصلی میں سے اسود بن نوفل بن خویلدا یک شخص ۔اور بن عبدالدار بن قصی سے جہم بن قیس بن عبدشر جیل مع اپنی اولا دعمر و بن جہم اور خزیمہ بنت جہم اور اپنی بیوی حرملہ بنت عبدالاسود کے جن کا حبشہ بی میں انتقال ہوا تھا ایک شخص ۔

اور بنی زہرہ بن کلاب سے عامر بن الی وقاص اور عتبہ بن مسعود نہ مل سے ان کے حلیف۔ دو فخض۔ اور بنی تیم بن مرہ بن کعب سے حرث بن خالد بن صحر مع اپنی بیوی ریطہ بنت حرث بن جبیلہ کے جن کا انتقال حبشہ ہی میں ہوا۔ایک فخص۔

اور بنی جج بن عمر و بن مصیص بن کعب سے عثمان بن ربیعہ بن احبان ایک فخص۔

اور بنی مہم بن عمرو بن ہصیص ہے تحمیہ بن جزءان کوحضور نے مال غنیمت کے ٹس کا محافظ مقرر کیا تھا۔ بیک شخص ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوی ہے معمر بن عبداللہ بن نصلہ ایک مخص۔

اور بنی عامر بن نؤی سے ابو حاطب بن عمر و بن عبد شمل۔ اور مالک بن ربیعہ بن قبیں بن عبد شمل مع اپنی بیوی عمر ہ بنت سعدی بن وقد ان بن عبد شمس کے۔ دوخص۔ اور بن حرث بن فهر بن ما لك سے حرث بن عبد قيس بن لقيط ايك صحف ..

اور جن مہاجرین کا ملک جبش میں انقال ہو گیا تھا۔ ان کی عورتوں کی بھی نجاشی نے کشتیوں میں سوار کر کے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ پس بیسب لوگ جواس وقت جبش سے حضور کی خدمت میں حبشہ سے آئے یا جنہوں نے حبشہ بی میں انقال کیا یا جوان کشتیوں کے آئے کے بعد آئے ان کے نام یہ ہیں۔

بنی امیہ بن عبدشس سے عبیداللہ بن جحش بن ریا باسدی بن فزیمہ بیں سے بنی امیہ کے حلیف مع اپنی بیوی ام حمییہ بنت ابی سفیان اور اپنی بٹی حبیبہ بنت عبیداللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبیداللہ جب بنچا اسلام کوچھوڑ کرنصرانی ہوگیا۔اور اس کے بعد حضور نے اس کی بیوی ام حبیبہ سے شادی فرمائی۔

عروہ سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن جحش مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہو کر حبشہ میں گیا تھا۔ جب وہاں جا کرنصرانی ہو گیا تو مسلمانوں سے کہا کرتا تھا۔ کہ ہم نے تو بیدد کیھ لیاا درتم ابھی ڈھونڈ ھے پھرتے ہولیجنی تم دین کی تلاش میں ہواور مجھ کو دین ل گیا۔

ابن الحق كہتے ہیں اور قیس بن عبداللہ بن اسد بن خزیمہ میں سے ایک شخص تھا۔ اور بیامیہ بنت قیس کا باپ تھا اور امیہ اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور قیس کی بیوی برکتہ بنت بیار ابوسفیان کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھی۔ لونڈی تھی جب عبیداللہ اور قیس حبشہ کو گئے ہیں۔ تو ان دونوں عور توں یعنی ام حبیبہ اور امیہ کوساتھ لے گئے تھے۔ اور بنی اسد بین عبدالعزی سے بزید بن زمعہ بن اسود بن المطلب بن اسدید حنین کی جنگ میں شہید ہوئے اور بمروبین حریث بن اسد۔ ان کا ملک عبش میں انتقال ہوا۔ و شخص۔

اور بنی عبدالدار بن قصی ہے ابوالروم بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار \_اور فراس بن نضر بن حرث بن کلاہ بن علقمہ بن عبدمناف بن عبدالدار \_ دوشخص \_

اور بنی زہرہ بن کلاب بن مرہ سے مطلب بن از ہر بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زہرہ مع اپنی بیوی بنت البی عوف بن صبیرہ بن سعید بن سعد بن سم کے جش گئے اور وہیں ان کا بیٹا عبد اللہ بن مطلب پیدا ہوا۔ اور وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبد اللہ بی اپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص ۔

وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبد اللہ بی اپنے باپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص ۔

بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی سے عمرو بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بیقا دسیہ کی جنگ میں مصرت سعد بن البی وقاص کے لشکر کے ساتھ شہید ہوئے ۔ ایک شخص ۔

اور بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب سے ہبار جن سفیان بن عبدالاسدیہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں اجتادین کی جنگ میں شہید ہوئے۔اور بن کے بھائی عبداللہ بن سفیان حضرت عمر کی خلافت میں رموک کی اجتادین کی جنگ میں شہید ہوئے۔اور بن کے بھائی عبداللہ بن سفیان حضرت عمر کی خلافت میں رموک کی

جنگ میں شہید ہوئے ۔اوران کی شہادت میں شک ہے کہ تل ہوئے یانہیں ۔اور ہشام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ۔ تین مخض ۔

اور بن بھے بن وہب بن حذافہ بن حیاطب بن حرث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن اور بن بھے بن وہب بن حذافہ بن جھ معدا ہے دونوں بیٹوں حرث اور محمر اور اپنی بیوی فاطمہ بنت مجلل کے جبشہ کو گئے ۔ حاطب نے تو وہیں حبشہ بل انقال کیا اور ان کی بیوی دونوں بیٹوں کو لے کر انہیں کشتیوں میں ہے ایک کشتی میں سوار ہو کر مدید میں آتھال کیا آئیں اور حاطب کے بھائی خطاب بن حرث بھی اپنی بیوی قلیمہ بنت یبار کو لے کر حبثہ گئے اور وہیں انتقال کیا اور ان کی بیوی قلیمہ بنت یبار کو لے کر حبثہ گئے اور وہیں انتقال کیا اور ان کی بیوی قلیمہ بنت یبار کشتی میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کی بیوی قلیمہ بنت یبار کشتی میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کے بیوی قلیمہ بنت یبار کو رہ بیوی حسنہ کے دونوں جیے جنا دو اور جا بر اور ان کی بیوی حسنہ کے مال شریک بھائی شرحیل بن حسنہ بیسب حبثہ گئے ۔ اور سفیان اور ان کے بیٹوں جنا دو اور جا بر نے حضرے عمر کی خلافت میں انتقال کیا ۔ جھفی ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ ہے وہ بن عبدالعزیٰ بن محر ٹان بن عوف بن عبید بن عوتی بن عدی بن محری بن کعب جبشہ میں فوت ہوئے ۔ اور عدی نصابین عبدالعزیٰ بن حرثان جبشہ میں فوت ہوئے وہ شخص عدی کے ساتھ ان کا بیٹا نعمان بن عدی بھی تھا۔ مہاجرین کے ساتھ مدینہ میں آ گیا۔ اور حضرت عمر نے اس کوعلاقہ بھر وہ میں شہر حیسان کا حاکم بنایا تھا۔ بیا کی شاعر شخص تھا۔ اس نے چندا شعار کیے اور ان میں شراب اور معشوق کی تعریف کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سے ۔ فور آئی کو معزول کر دیا یہ حضرت عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سے ۔ فور آئی کو معزول کر دیا یہ حضرت عمر کی جیسے کہ شاعروں کی جس ان افعال کا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المونین میں ایک شاعر شخص ہوں تنم ہے خدا کی میں ان افعال کا مرتکب نہیں ہوا ہوں۔ جواشعار میں بیان کئے ہیں حضرت عمر نے فر مایا خیر جوتو نے کہا سوکھا گراب تو جب زندہ ہے ہرگز میری طرف ہے کہیں کا حاکم نہ سے گا۔

اور بنی عامر بن لؤی بن غالب بن فہر سے سلیط بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن مسل بن عامرانہیں کوحضور نے پیغامبر بنا کر ہوذ ہ بن علی حنی کے پاس بمامہ میں بھیجا تھا۔ایک شخص۔

اور بنی حرث بن فہر مالک سے عثمان بن عبد غنم بن زہیر بن الی شداد۔ اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن امید بن ظرب بن حرث بن فہر۔اورعیاض بن زہیر بن الی شداد تنین شخص۔

پس جولوگ عبشہ کے مہا جرین جس سے بدر کی جنگ جس شریک نہ تھے۔ اور نہ مکہ جس حضور کے پاس والہیں آئے تھے۔ اور جولوگ اس کے بعد حضور کی خدمت جس آئے اور جن کونجاشی نے ان دونوں جہازوں جس سوار نہیں کیا تھا بیسب چونتیس آ دمی تھے۔ اور جولوگ یا ان کی اولا دھبشہ جس فوت ہوئے ان کے نام بیر ہیں۔

بن عبد شمس بن عبد مناف سے عبد اللہ بن جحش بن رہا ب نصر انی ہو کر حبشہ جس مرگیا۔ اور بنی اسد بن عبد العزی بن قصلی سے عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد ۔ اور بن جمج سے حاطب بن حرث اور ان کے بھائی حظا ب بن حرث ۔ اور بن سمیص بن کعب سے عبد اللہ بن حرث بن قیس۔

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی سے عروہ بن عبدالعزیٰ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف۔اور عدی بن نصلہ سات مختص۔اور ان کی اولا دہیں ہے بنی تیم بن مرہ سے موسے بن حرث بن خالد بن صحر بن عامرا یک شخص۔

رادی کہتا ہے کل عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی سولتھیں علاوہ ان لڑکیوں کے جوحبشہ میں پیدا ہوئیں۔ بنی ہاشم میں سے حصرت رقیہ حضور کی صاحبز ادی۔

اور بن امید سے ام حبیبہ بنت الی سفیان اور ان کی بیٹی حبیبہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ساتھ ہی آئیں۔ اور بن مخزوم سے ام سلمہ بنت الی امیدا پی بیٹی زینب بنت الی سلمہ کو لے کر حبشہ سے آئیں بیلا کی حبشہ ہی میں پیدا ہوئی تھی۔

اور بن تیم بن مره سے ربطہ بنت حرث بن حبیلہ ان کا راستہ بل انقال ہوا۔ اور ان کے دولڑ کیاں حبشہ بل پیدا ہوئی تھیں۔ عاکشہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور ان لڑکیوں کا بھائی موکی بن حرث بیسب راستہ بل ایک پانی کو لے کر ہلاک ہوئے اور ربطہ کی اولا د سے صرف ایک لڑکی فاطمہ نام بڑکی تھی۔ وہ مدیدہ بل آئی۔ اور بنی سہم بن عانم۔ اور بنی سہم بن عانم۔

اورینی عامر بن لوگ سے سود ہ بنت زمعہ بن قیس اور سہلہ بنت سہیل بن عمر د \_اورمجلل کی بیٹی \_اورعمر ہ بنت سعد کی بن وقد ان \_اورام کلثوم بنت سہیل بن عمر د \_

اور مختلف قبائل عرب سے اساء بنت عمیس بن نعمان شعمید ۔ اور فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث

كنانيه-اورقكيهه بنت بياراورحسنة جيل كي والده-

## عبشہ میں مہاجرین کے جونچے بیدا ہوئے ان کے نام

عبدالله بن جعفر بن الي طالب بنى ہاشم ہے۔اور بنى عبدشس ہے محمد بن ابى حدیقہ۔اورسعید بن خالد بن سعیداوران کی بہن امنہ بنت خالد۔اور بنی مخز وم سے زینب بنت الی سلمہ بن عبدالاسدہ۔اور بنی زہرہ سے عبداللہ بن مطلب بن ازہر۔

اور بنی تیم ہے موئی بن حرث بن خالداوران کی بہنیں عائشہ بنت حرث اور فاطمہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور زینب بنت حرث اور زینب بنت حرث اور بیا نچے لڑکیاں ہیں۔ لڑکے عبداللہ بن جعفر اور محمہ بن ابی حذیفہ اور سعید بن خالداور عبداللہ بن مطلب اور موئی بن حرث ۔ اور لڑکیاں امة بنت خالداور زینب بنت ابی سلمہ اور عائشہ اور زینب اور فاطمہ حرث بن خالد بن صحرکی بیٹیاں۔

ابن ایخل کہتے ہیں خیبر سے فارغ ہو کرحضور مدینہ میں رئیج الاول ٔ رئیج الآخرُ جمادی الاول ٔ جمادی الآخرُ رجب ٔ شعبان ٔ رمضان اورشوال آٹھ مہینہ رہے اور ان مہینوں میں حضور نے جا بجا چھوٹے چھوٹے لفتکر روانہ فر مائے پھر ذی قعد کے مہینہ میں عمر ۃ القصاکی تیاری کی۔

#### عمرة القصناء كابيان

یہ وہی مہینہ ہے جس میں پچھلے سال مشرکوں نے حضور کو عمرہ نہ کرنے ویا تھا اور مقام حدید ہیں ہے حضور واپس تشریف لے آئے تھے اب اس عمرہ کی قضا کرنے حضور تشریف نے جاتے ہیں۔ اسی سبب سے اس عمرہ کا نام عمرۃ القصا کی عمرۃ القصا کی کہتے ہیں کیونکہ مشرکوں نے حضور کو ۲۰ مدیس مجد کرام میں جانے سے روکا تھا۔ پس اب حضور اس کے قصاص میں تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں ذیقعدہ کے مہینہ کے دیش داخل ہوئے۔

ابن عباس کہتے ہیں ای کے متعلق میآیت نازل ہوئی ہے۔وَ الْحُورُ مَاتُ قِصَاصٌ اور مدینہ پی حضور نے عویف بن اصبط دیلی کوحا کم مقرر کیا۔

ابن الخق كہتے ہيں اس عمر وہيں وہ سب مسلمان حضور كے ساتھ تھے جواس سے پہلے حديبيہ بيل روكے گئے تھے اور يہ عہجرى كا واقعہ ہے جب اہل مكہ نے حضور كے آنے كى خبرسی ۔ مسجد حرام سے لكل كرسب وارالندوہ ميں جمع ہوئے تا كہ حضور كے آنے كى سير ديكھيں۔ اور آپس ميں كہتے تھے كہ محمد كے اصحاب نہايت وارالندوہ ميں جمع ہوئے تا كہ حضور ك آنے كى سير ديكھيں۔ اور آپس ميں كہتے تھے كہ محمد كے اصحاب نہايت

ننگ حال اور بھوکے بے طافت لوگ ہیں۔حضور نے بھی بیسنا اور جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو چادر میں سے داہنا شاندا پنا باہر نکال لیا۔ جیسا کہ طواف میں قاعدہ مقرر ہے اور فر مایا خدا اس شخص پر رحم فر مائے جوآج اپنی قوت ان مشرکین کو دکھا کیں اور پھر مع اصحاب آپ نے دوڑ کرتین طواف کئے اور رکن بیمانی اور ججر اسود کو بوسد یا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طواف میں دوڑ تا اور شانہ کو کھلا رکھنا لا زم نہیں ہے کیونکہ حضور نے بیغل مشرکین کے دکھانے کو کیا تھا۔ گر جب حضور نے جمہ الوداع میں بھی ایسا ہی کیا تب بیطریقہ جاری ہوگیا۔عبداللہ بن رواحہ آپ کی اوٹنی کی جاری ہوگیا۔عبداللہ بن رواحہ آپ کی اوٹنی کی مہار کیڑے وی اشعار بڑھ رے تھے۔امشعار

خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُوْلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُوْمِنْ بِقَبِيْلِهِ

ہٹ جاؤا ہے کفار کی اولا داس کے راستہ ہے ہٹ جاؤ۔ پس سارا خیبراس کے رسول کے پاس میں ہے۔اےاب میں رسول کی بات پرائیان لا یا ہوں۔

اَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قُبُولِهِ نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

اور میں نے اس کو تبول کرنے میں خدا کاحق پہچاتا ہے۔اے کفار ہم نے تم کواس کی تاویل پر قبل کیاہے جبیبا کداس کی تنزیل برتم کو آل کیاہے۔

ضَرُبًا يُوِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَ يُزِيْلُ الْهَالَمَ مِنْ خَلِيلِهِ الحاضرب لگائی ہے جو کھو پڑی کواس کی جگہ سے جدا کرتی ہے اور دوست کو دوست سے فراموش کردیتی ہے۔

ابن الخق كہتے ہیں اى سفر میں حضور نے میمونہ بنت حرث سے بحالت احرام شادى كى فديہ شادى حضرت عباس نے كرائى تقى -

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن ام فضل کو جوحضرت عباس کی بیو گ تھیں۔ دیا تھا اور ام فضل نے وہ اختیار حضرت عباس کو دیا حضرت عباس نے ان کی شادی حضور ہے کر دی۔ اور حضور نے میمونہ کے مہر کے جارسودرم عنایت کئے۔

راوی کہتا ہے حضور مکہ بیس تین روز رہے جب تیسرا روز ہوا۔ تو قریش نے حویطب بن عبدالعزی بن

انی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل کو چند قریش کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا کہ اب تمہاری مدت اور تمہاری برے کھانا اقامت پوری ہوگئ لہذاتم اب چلے جاؤ۔ حضور نے فر مایا تمہارا بچھ حرج نہیں ہے ہم یہاں شاوی کر کے کھانا لکا کیں گے۔ اور تمہاری بھی وعوت کریں گے۔ قریش نے کہا ہمیں تمہاری وعوت نہیں جا ہے۔ تب حضور خودمعہ صحابہ کے روانہ ہو گئے اور ابورافع اپ غلام کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ دیا۔ چنا نچہ ابورافع ان کو لے کر مقام سرف میں حضور سے جاکر ملے اور و جی حضور نے میمونہ سے خلوت فر مائی اور ذیج کے مہینہ میں مدینہ والیس تشریف لائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر مائی ہے: دبیروں میں میاد مردودیوں کے جس جس بیرو موسیق جس و سر جس میں در سے

﴿ لَقَالُ صَدَى اللّٰهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِي لَتَدْخُلَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ أَمِنِينَ مُحَلِقِينَ مُحَلِقِينَ وَوَسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ' بينك خدا نے اپنے رسول كے خواب كو چاكر دكھلايا انشاء الله تعالى ضرورتم متجدحرام ميں امن كے ساتھ سرمنڈ اپنے اور بال كتر وائے بخوف وخطراس ميں داخل ہول كے بھرجا نتا ہے خداوہ بات جوتم نہيں جائے ہو۔ پھراس فم كے بدلہ جوتم كواس سال بسبب عمرہ ندكر نے كے ہوا تقال نے اس نے فتح قريب خيبركي تم كوعنايت كی '۔

#### غزوهٔ موته کابیان

یے غزوہ جمادی الاول ۸ ہجری میں ہوااور حضرت جعفر اور زیداور عبداللہ بن رواحه اسی میں شہید ہوئے ابن آمخق کہتے ہیں مدینہ میں حضور باقی مہینہ زیجہ کا اور محرم اور صفر اور رہے الاول اور رہے النافی کامہینہ ہے۔ پھر جمادی الاول میں آپ نے مقام مونہ کی طرف جومضافات ملک شام سے ہے اپنائشکر روانہ فر مایا۔ ابن امخق کہتے ہیں ۔ اس نشکر کا حضور نے زید بن حارثہ کوسر دار کیا تھا اور فر مایا تھا۔ اگر زید شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار ہوں اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار بنانا۔

پی لوگ اس جہاد کے واسطے تیار ہوئے اور تین ہزار آ دمیوں کا نشکر تیار ہوا۔ جب بیا نشکر رخصت ہونے لگا تو نشکر کے سر داروں کورخصت کرنے آئے جب سب رخصت ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رونے لگے اور قبلی کے لوگوں نے بوجیداللہ تم کیوں روتے ہو عبداللہ نے کہا ہیں دنیایا کسی چیز کی محبت ہے ہیں روتا ہوں۔ مجھ کوایک آیت رولا رہی ہے جو میں نے حضور سے تی ہے:

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّغْضِيًّا ﴾

' العنی تم میں سے کوئی ایسانہیں ہے جودوز خ پروار دنہ ہوگا پیضدا گا بڑا ایکا وعدہ ہے'۔

پس میں اس خوف ہے روتا ہوں کہ دوز خ پر دار دہوکر وہاں ہے کیونگر چھٹکا راہوگا۔مسلمانوں نے کہا اے عبداللّہ خداتم کوا پی حمایت میں رکھے اور دشمن کوسکوب کر کے تم کوسیح وسالم ہم سے ملائے۔عبداللّہ بن رواحہ نے اس وقت بیاشعار کے۔

کہ میں خدا ہے مغفرت مانگتا ہوں۔اور ایک ضرب گھرانے والی جو سر کوان دے یا نیز ہ کی ضرب سامنے ہے الیم ۔

بِحَرْبَةِ تَنْفَدُ الْآخْشَاءَ وَالْكَبَدَاء حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوْا عَلَى حَدِّى اللهُ مِنْ غَاذِ وَقَدْ رَشَد

جوانتر یوں اور جگر کے پار ہو جائے تا کہ جب لوگ میری طرف سے گذریں تو کہیں خدا اس کو نیکی دے بیروہی شخص ہے جس نے جہا دکیا اور ہدایت پائی۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب لٹکر جانے کے واسطے تیار ہو گیا۔عبداللہ بن رواحہ حضور کی خدمت میں رخصت ہونے کو حاضر ہوئے حضور نے ان کورخصت کیا اور بطور پہالیت کے مدینہ کے باہر تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھررخصت فرما کر مدینہ ہیں تشریف لائے۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر چلتے جلتے مقام معان میں پہنچا جوز مین شام کے متعلق ہوتو ان کوخر پنجی ۔ کہ ہم قل بادشاہ روم وشام نے ایک لا کھرومیوں کی فوج اور ایک لا کھونی قبائل کم و جذام اور ہم اء اور قبین اور بلی ہم بردار کیا ہے جمع کی ہے اور شہر آ ب میں جو بلقاء کے متعلق ہے آ کر تھہرا ہے اور قبائل کی فوج پر اس قافلہ ایک شخص کو مردار کیا ہے مسلمان اس خبر کے سننے ہے دورات تک مقام معان میں متر دور ہے کہ کیا کریں بعض نے کہا اور کو جی کہ در گواور شکر روانہ کریں یا جیسا تھم کریں گے اس جی کہ در گواور شکر روانہ کریں یا جیسا تھم کریں گے اس کے موافق ہم کار بند ہوں گے عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کے دل اپنی تقریر سے شجاع کئے اور کہا اے تو متم شہادت کی تلاش میں آئے ہو پھرتم کو دشمن کی تعداداور کثر ت کا کیا اندیشہ ہے تم لوگ تعداداور شاد اور کثر ت و قلت کے حساب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین حق کی اشاعت کے واسطے نظے ہوجس دین کے ساتھ خدا نے تم کو ہز رگی تدی ہے اور شہادت تمہارا مقصود ہے۔ پس سم اللہ کر نے قدم بیٹ ھاؤ دونوں بھلا کیوں میں سے نے تم کو ہز رگی تدی ہے اور شہادت تمہارا مقصود ہے۔ پس سم اللہ کر نے قدم بیٹ ھاؤ دونوں بھلا کیوں میں سے ایک بھلائی تمہارا معلم میں در سے یا خداتم کو غالب کرے گا اور یا تم شہید ہوگے پس تمہارا مطلب کی طرح

فوت ندہوگاتمام کشکرنے عبداللہ کی اس تقریر کوئ کرکہا اے عبداللہ بیٹکتم نجے کہتے ہواور کشکر آگے کوروا نہ ہوا۔

زید بن ارقم کہتے ہیں۔ بیس عبداللہ بن رواحد کے پاس رہتا تھا کیونکہ بیس بیٹیم تھا بیر بی پرورش کرتے سے اور اس سفر میں ہی مجھ کواپنے ساتھ لے گئے اور اپنے چیچے اونٹ پرسوار کرتے ہے۔ پس ایک رات میس نے سنا کہ وہ شہادت کے اشتیاق میں اپنے اشعار پڑھ رہے تھے میں رونے لگا انہوں نے اپنا کوڑ ااٹھا کر جھے کو دھمکایا کہ کیوں روتا ہے خدا مجھ کہ شہادت نفیب فرمائے گا۔

ابن انتحق کہتے ہیں جب مسلمان زمین بلقاء میں پہنچے ہرقل کالشکر بھی آپہنچا جس میں روم اور عرب کی فو جیس تھیں مسلمانوں کالشکر تو مونۃ نام ایک گاؤں کے پاس اتر ااور دشمن کالشکر مشارفت نام ایک گاؤں کے پاس تھا۔

مسلمانوں نے اپنے شکر کااس طرح انتظام کیا کہ میمند پر قطبہ بن قنادہ بن وذرہ کے ایک شخص کومقرر کیا اور میسرہ پرعبابر بن مالک انصاری کومقرر کیا پھر جنگ ہفاوید واقع ہوئی اور زید بن حارثہ نے حضور کے نشان کے ساتھ خوب جنگ کی یہاں تک کہ یہ جب میشہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے نشان ہاتھ میں لیا اور خوب جہاد کیا اور جب بہت گھسان کی لڑائی ہوئی تو حضرت جعفر نے گھوڑے سے اتر کراس کی کونچیں کاٹ ویں اور خود اس قدر جہاد کیا گئے کہ میں ہوئی تو حضرت جعفر نے گھوڑے سے اتر کراس کی کونچیں کاٹ ویں اور خود اس قدر جہاد کیا گئے کہ شہید ہوئے۔

الل علم کا بیان ہے کہ حضرت جعفر نے دائیں ہاتھ بیں جھنڈ الیا تھا وہ ہاتھ آپ کا کٹ گیا تب آپ نے ہائیں ہاتھ بیں لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو نشان کو سینہ د بالیا یہاں تک کہ شہید ہوئے اور حضرت جعفر عمر کی تخییس برس کی تھی اللہ تعالی نے حضرت جعفر کو ہاتھوں کے محاوضہ بیں دو پرعنایت کئے جن سے وہ جنت بیل اڑتے ہیں۔ اور بعض سے کہتے ہیں کہ ایک روی نے حضرت جعفر کے ایسی تکوار ماری تھی جس سے آپ کے دو حصے ہو گئے اور حضرت جعفر کے بعد عبد اللہ بن رواحہ نے نشان اپنے ہاتھ بیل لیا اور بیاس وقت اپنے گھوڑ سے کہر سے اور اس وقت اپنے گھوڑ سے کہوا رہا ہی بھی اور تھے۔ پھر سے گھوڑ سے نیچ اتر ہے اور ان کا ایک بھی زاد بھائی بھنا گوشت کا گلڑا لیے کر تھا اور کہا اس کو کھا کر ذرا اپنی کمر کو مضبوط کرو۔ کیونکہ تم بھو کے ہوعبداللہ نے اس گوشت کی تھی سے ذرا سا کھا یا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ کھا یا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ کہ ایسی تھی کہا کی خص نے جنڈ ا بھی ہوئے۔ اور اس قد رائ ہے۔ کہا گھوٹ کے ایک شخص نے جنڈ ا اپنے ہاتھ بیل لیا اور کہا۔ اے مسلمانوں اب تم ایک بردارمقر رکرومسلمانوں نے کہا کیا تم کو مقرر کریں۔ ٹا بت ان ایسی ہوئے کہا ہی سرداری نہیں کرتا۔ تب سب نے خالد بن ولیدکوم دارمقر رکیا اور خالد نے فورادشن کو مارتے مارتے مارتے اس کے ایک اس کے ایک کہا تھی اور اور ان کہا کہا تم کو مورکر کی ورادشن کو مارتے مارتے اور ان کے ایک گوئوگوں کو ماتھ اپنے اور ان کو درور کیا اور خالد نے فورادشن کو مارتے مارتے مارتے اور کہا دور کہا کہا کہا تھا تھا می کا ور آ گو ۔

ابن آگی کہتے ہیں جب بے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے تو حضور نے مدینہ میں فر مایا کہ زید بن حارث نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور اس قد رلڑے کہ شہید ہوئے پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی لڑ کر شہید ہوئے ۔ یہ کہہ کر حضور خاموش ہوگئے ۔ کفار بچھ گئے اور ان کے چہرے متغیر ہوئے کہ ضرور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے ۔ چنا نچہ پھر حضور نے فر مایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے پھر نشان لیا اور وہ بھی لڑے یہاں تک کہ شہید ہوئے ۔ پھر فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ویکھا ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن رواحہ کے تخت میں بتایا جعفر اور زید کے تخت کے ایک تشم کی کی دیکھی ۔ میں نے پوچھا یہ کس سبب عبداللہ بن رواحہ کے تخت میں بتایا جعفر اور زید کے تخت کے ایک تشم کی کی دیکھی ۔ میں نے پوچھا یہ کس سبب عبداللہ بن رواحہ نے تھوڑ اثر دو کیا تھا۔

ابن ایخی کہتے ہیں اساء بنت عمیس کہتی ہیں جس روز جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے حضور میرے
پاس تشریف لائے میں اس وقت پکانے کا سامان کررہی تھی حضور نے مجھ سے فرمایا جعفر کے بچوں کومیر سے
پاس لاؤ میں ان کوحضور کے پاس لائی حضور نے ان کو بیار کیا اور آ پ کی آ تکھوں سے آ نسو جاری ہوئے میں
نے عرض کیا یارسول اللہ کیا جعفر کی پچھ فررآئی ہے فرمایا ہاں آج ہی وہ شہید ہوئے ہیں اساء کہتی ہیں۔ میں کھڑی
ہوکر اس صدمہ سے چیخے اور رونے گئی۔ عورتیں محلّہ کی میر سے پاس جمع ہوئیں اور حضور میر سے گھر سے نکل کر
اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا جعفر کی بیوی اور بچوں کے واسطے کھاٹا تیار کراؤ۔ کیونکہ ان کورنج کے سبب
سے بکانے کی فرصت نہ ہوگی۔

حضرت عائش فرماتی ہیں جب جعفر کے شہید ہونے کی خبر حضور نے بیان کی تو ہیں نے آپ کے چبرہ میں رنج و ملال پایا اور ایک شخص نے آ کرع ض کیا کہ حضور عور تیں بہت روپیف رہی ہیں حضور نے فرمایا ان کو منع کر اور اگر بازند آ کی تو ان کے کرو وہ شخص پھر آیا اورع ض کیا حضور وہ باز نہیں آتی ہیں فرمایا ان کو جا کر منع کر اور اگر بازند آ کی تو ان کے منہوں ہیں خاک ڈال دیں۔ حضرت عائش فرماتی ہیں ہیں نے اپنے دل ہیں اس شخص کو کہا خدا بچھ کو دور کر بو تو اپنی میں جانتی کرنے آتا تھا اب خود حضور کی نافر مانی کرے گا یعنی میں جانتی منے اپنی کہ یہ عور آلیعنی ان کی تو شکایت کرنے آتا تھا اب خود حضور کی نافر مانی کرے گا یعنی میں جانتی منعی کہ یہ عور تو ل کے مونہوں اہل خال نہیں ڈال سکتا ہے۔ این آخی کہتے ہیں قطبہ بن قادہ عذری نے جو مسلمانوں کے شکر کے مینہ کے مردار تھے حمیرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے شکر کے مینہ کے مردار تھے حمیرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل ک

ابن ایخی کہتے ہیں بی شخم میں ایک عورت کا ہندھی اس نے اپنی توم سے حضور کے لشکر کی آمد کی خبرس کر کہا کہ دیا ہے اس کے بیا کہ میں ایک عورت کا ہندھی اس نے کا اور خوب قبل کرے گا۔ پس بیاوگ اس کا ہند کے اید اس کا ہند کے کہنے سے محابہ کے مقابل ند آئے اور مقابلہ پر جولوگ آئے وہ قبیلہ حدس کی شاخ بی تفلید ہتھے جب خالد

لشکرکو لے کرمقام مؤتہ ہے واپس ہوئے توان کی طرف بھی آئے۔

راوی کہتا ہے جب بیٹنکر مدینہ کے قریب پہنچا۔ مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کوآئے اور حضور بھی سوار ہو کرتشریف لائے لڑکے جولٹنکر کے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کرآئے نے گے حضور نے فر مایا۔ ان بچوں کو گود بیس بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے بین کے لواور جعفر کے بیٹے کو مجھے دواور حضور نے عبداللّٰہ بن جعفر کواپی گود بیس بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے بعض لوگوں نے اس لٹنگر پرخا کے ڈالتی شروع کی اور کہاتم لوگ راہ خدا ہے بھاگ کرآتے ہو حضور نے فر مایا یہ لوگ بھاگ کرآتے ہو حضور نے فر مایا یہ لوگ بھاگ کرتیں آئے ہیں بلکہ ان شاء اللّٰہ ہے بھر دوبارہ جانے والے ہیں۔

امسلم فرماتی ہیں ہیں نے سلمہ بن ہشام بن عاص بن مغیرہ کی بیوی ہے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہیں سلمہ کونماز میں حضور کے ساتھ نہیں دیکھتی سلمہ کی بیوی نے کہاتتم ہے خدا کی وہ مجبور ہیں کیا کریں جب گھر ہے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھگوڑ وتم راہ خدا ہے بھاگ آئے۔ پس اس سبب ہے وہ تنگ ہوکر گھر ہیں جیٹھ گئے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں موند کی جنگ ہیں جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کوسر دار بنایا اور خدا نے ان کے ہاتھوں پر اس جنگ کی فتح کی تو مدینہ ہیں جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کوسر دار بنایا اور خدا نے ان کے ہاتھوں پر اس جنگ کی فتح کی تو مدینہ ہیں آئے تک یہی اس لشکر کے سر دار رہے۔

## ان لوگوں کے نام جو جنگ مونہ میں شہید ہوئے

بنی ہاشم میں سے جعفر بن افی طالب بنی دو اور زید بن حارث۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے مسعود بن اسود بن حارث بن نصلہ ۔ اور بنی ما لک بن حسل سے وہب بن سعد بن افی سرح۔ اور انصار میں سے پھر بنی حرث بن خزرج سے عبداللہ بن رواحہ اور عباد بن قیس ۔ اور بنی غنم بن ما لک بن نجار سے حرث بن نعمان بن صاف بن نصلہ بن عبد بن عوف بن غنم ۔ اور بنی مازن بن نجار سے سراقہ بن عمر و بن عطیہ بن خنساء۔ ابن بشام کہتے ہیں ۔ بنی مازن بن نجار سے اس جنگ میں ابن شباب زہری نے ان لوگوں کو بھی شہید وکر کیا ہے۔ ابو کلیب اور جا بر عمر و بن زید بن عوف بن مبذ ول کے دونوں میٹے اور بنی ما لک بنی افصیٰ سے عمر و اور عامر بن سعد بن حرث بن عار بن شعلہ بن ما لک بن افصیٰ کے دونوں میٹے ۔ اس بیلوگ اس ورعامر بن سعد بن حرث بن علیہ ما جمعین ۔



### بِسُواللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينُورُ

## ان اسباب کا ذکر جو مکہ پر کشکر کشی کے باعث ہوئے اور ماہ رمضان کے صیس فتح مکہ کابیان

ابن آخق کہتے ہیں موند کی طرف الشکر روانہ کر کے حضور مدینہ بیل جمادی الآخر اور رجب کا مہینہ رہے اور ای اثناء بیل بی بحر بن عبد منا ہ بن کنانہ نے بی خزاء پرزیادتی کی جس کا باعث بیہ واتھا کہ ایک شخص یا لک بن عباد حضری تا می بنی اسود بن رزن کا حلیف تھا۔ اور سوداگری کے واسطے نگلاتھا۔ جب بینز اعد کے ملک میں کہ بنچا تو بنی خزاعہ نے اس کوئل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بکر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پاکوئل کر یا۔ بن خزاعہ نے اس کوئل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بکر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پاکوئل کر دیا۔ بن خزاعہ نے اس کے بدلہ میں مقام عرضہ کے اندر حرم کے پاس بنی اسود بن رزن میں سے تین شخصوں کو جو بیا۔ بن نزاعہ نے اس کے بدلہ میں مقام عرضہ کے اندر حرم کے پاس بنی اسود بن رزن میں سے تین شخصوں کو جو بنی کنانہ کے سرگر دہ اور نخر تھے یعنی سلمی اور کھٹوم اور ذوییب ان کوئل کر دیا۔ ابن آخق کہتے ہیں بنی اسووز مانہ جا ہلیت میں اپنی سے مقتول کے دوخون بہالیت تھے اور باتی سب لوگ ایک خون بہالیا کرتے تھے۔ اور بیان کو فضیلت کی بات تھی۔

راوی کہتا ہے بی خزاعداور بی بحرآ ہیں کے انہیں جھڑوں میں گرفتار تھے کہ اسلام نے شاکع ہوکرسب
کواپنی طرف متوجہ کرلیا اور قبائل کے باجمی فساد کم ہو گئے اور اب جو بیصد بیبیہ کی سلح ہوئی اور اس میں بیجمی ایک
شرط کھی گئے۔ کہ جس کا جی چاہے وہ حضور کے عہد میں داخل ہوا ور جس کا جی چاہے وہ قریش کے عہد میں داخل
ہو۔ پس بی خزاعہ حضور کے عہد میں داخل ہوئے اور بی بکر قریش کے عہد میں داخل ہوئے۔

ابن ایخی کہتے ہیں بنی دیل نے جو بنی کرکی ایک شاخ سے اس ملح کوغیمت بچھ کر جاہا کہ بنی اسود کے ان لوگوں کا جو بنی بکر رنے تقل کئے ہتے۔قصاص لیں۔ پس نوفل بن معاویہ دیلی جو بنی دیل کا سر دارتھا اپنی قوم کو ساتھ لے کر بنی فزاعہ کے ایک چشمہ پرجس کو و تیر کہتے ہے پہنچا اور فزاعہ کے ایک شخص کوئل کر دیا۔ بنی فزاعہ بھی ان سے لڑنے کے لئے تیار ہوئے اور دونوں قبیلوں میں خوب جنگ ہوئی۔ قریش نے ہتھیا روغیر ہسامان سے بنی بکر کو مدد پہنچائی اور دات کے وقت پوشید وان کی طرف سے جنگ بھی کی یہاں تک کہ فزاعہ جیجے ہئتے ہئتے

حرم کے پاس آگئے اس وقت بنی بھر نے اپنے سر دار نوفل سے کہا کدا نے نوفل اب تو ہم حرم میں آگئے جنگ موقوف کرنی جائے خدا میں قرائے ہوئی ہوت خدا میں فراس وقت خدا ہے ڈرخدا سے ڈرنوفل نے اس وقت ایک سخت کلمہ کہا بینی کہاا ہے بنی بھراس وقت خدا نہیں ہے تم اپنا بدلہ نوا ورتم ہار کے لوگوں کو بھی تو انہوں نے حرم ہی میں تمل کیا تھا بھرتم ان کو حرم میں کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔

راوی کہتا ہے اور جس شخص کو انہوں نے چشمہ پرتل کیا تھا۔اس کا نام مدبہ تھا اس نے اپنے ساتھی تمیم بن اسد سے کہا کہ اسے تمیم تو بھاگ جا بیں ان کے مقابل ہو کر مرجاؤں گایا یہ جھے کو چھوڑ ویں گے۔اور بیخص بڑا کمزور تھا۔ چنا نچہ بیتو مقابل ہوا اور مارا گیا اور تمیم وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر جب خزاعہ مکہ بیس داخل ہوئے تو بدیل بن ورقا اور ایک اور شخص کے مکان میں جو حلیف تھا انہوں نے بنا ولی۔

ابن استحق کہتے ہیں جب بن بحراور قریش نے بی خزاعہ پراس قدر زیادتی کی۔اوران کولل وعارت کیا اورحضور کے عہدو بیان کونؤ ژویا۔ کیونکہ بی فز اعد حضور کے عہد میں داخل تنے ۔ پس عمرو بن سالم فز اعی مکہ سے روانہ ہوکر حضور کی خدمت میں پہنچا حضور اس وفت مسجد میں صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے ہتے اس نے حاضر ہوکرتمام واقعہ عرض کیا۔اور مدد کی درخواست کی حضور نے فر مایا اے عمر و بن سالم تیری مدد کی گئی۔ پھرا یک باول حضور کوآسان پر دکھائی دیا۔فر مایا یہ باول بی کعب یعنی خزاعہ کی مدد کے واسطے آیا ہے پھراس کے بعد خزاعہ کے اور چندلوگ جن میں بریل بن ورقا بھی تھا۔حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور قریش کے بنی بحر کی مدو کرنے اورخزاعہ برظلم وزیادتی کرنے کا سارا حال بیان کیا پھر مکہ میں واپس آ گئے اور حضور نے لوگوں سے فر ما یا کہ ابوسفیان عنقریب بی تمہارے پاس آیا جا ہتا ہے اور عہد کی مضبوطی اور مدت کی زیادتی کی ورخواست کرے گا۔ چنانچہ بدیل بن درقا وغیرہ خزاعہ کے لوگ جب مکہ کو واپس جارہے تنے تو ابوسفیان ان کو مقام عسفان میں آتا ہوا ملاقریش نے اس کو مدینہ میں حضور کے پاس عہد کے استحکام اور جنگ موقوف ہونے کی مدت بڑھانے کے واسطے بھیجا تھا۔ جب ابوسفیان نے بدیل بن ورقا کود یکھا تو ہو چھا کہاے بدیل کہال ہے آتے ہو۔اور ابوسفیان کو بدیقین تھا کہ بیضر ورحضور کے پاس ہے آیا ہے۔ بدیل نے کہا میں کسی کام کوساحل کی طرف گیا تفا ابوسفیان نے کہامجہ کے پاس تونہیں گئے بدیل نے کہانہیں پھر بدیل تو آ کے روانہ ہو گیا اور ابوسفیان نے کہااگر بید بند کیا ہے تو ضروراس کے اونٹ نے تھجوریں کھائی ہوں گی پھراس نے بدیل کے اونٹ کی جگہ کے پاس آ کراس کی میکنی تو ژکر دیکھا تو اس میں سے تشکی نکلی۔ ابوسفیان کو یقین ہو گیا کہ ضرود میہ مدینہ گیا تھا پھر ابوسفیان مدینہ میں آیا۔اور پہلے اپنی بنی ام حبیب کے پاس گیا جوام المومنین تھیں اور حضور کے بچھونے پراس نے بیٹھنا جاہا۔ام المومنین نے اس بچھونے کو لپیٹ دیا ابوسفیان نے کہا اے بیٹی کیاتم اس

بچھونے کوبھی مجھے سے بہتر مجھتی ہو۔ام حبیبے نے فر مایا یہ بچھونا خاص حضور کا ہے اور میں مناسب نہیں مجھتی ۔ کہتم ا کیے مشرک اور نا پاکشخص ہوکر اس پر بیٹھو۔ابوسفیان نے کہا اے بیٹی میرے پیچھے تو شر میں مبتلا ہوگئی۔ پھر ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ ہے گفتگو کی ۔ آپ نے بچھے جواب نہ دیا۔ تب بید حضرت ابو بکر کے پاس آیااوران ہے کہا کہتم چل کرحضور ہے میرے واسطے گفتگو کرو۔حضرت ابو بکرنے کہا ہیں بیرکا م نہیں کرسکتا۔ پھرا بوسفیان حضرت عمر کے یاس آیا۔اوران سے کہاانہوں نے جواب دیا کہ کیا ہیں تیری سفارش کروں ۔ قتم ہے خدا کی اگر میرے پاس ایک تنکا بھی ہوگا تب بھی بیں اس کے ساتھ تم لوگوں ہے جنگ کروں گا۔ تب ابوسفیان حضرت علی کے پاس آیا۔حضرت فاطمہ بھی و ہیں تھیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی گود میں بیٹھے تھے ابوسفیان نے کہا اے علی تم سب سے زیا دہ رشتہ میں میرے قریبی ہو۔اور میں ایک حاجتمند ہوکر تنہارے پاس آیا ہوں اگر میں جیسا آیا ہوں ویساہی تا کا میاب چلا گیا۔تو بہت ذلیل ہوں گا۔حضرت علی نے فر مایا اے ابوسفیان حضور کوایک ایسا امر در چیش ہے کہ ہم ہرگز حضور ہے اس کے متعلق کچھ کہ نہیں سکتے پھر ابوسفیان حضرت فاطمه کی طرف متوجه موا۔ اور کہنے لگا اے محمد کی صاحبز ادی تم ایسا کرسکتی ہو کہ ایپنے صاحبز اووں کو تھم دو کہ بیلوگوں میں بناہ بیکاریں حضرت فاطمہ نے فر مایا میرے بچوں کو کیا لائق ہے کہ وہ بناہ یکاریں اور بھلاحضور پرکون بناہ یکارسکتا ہے۔ابوسفیان نے حجنرت علی سے کہا کہا ہے ابوالحسن میں بخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں تم جھ کو بچھ تھیجت کرو۔حضرت علی نے فر مایا۔ میں کوئی ایسی ترکیب نہیں جانتا جس سے تم کو فا کدہ پہنچ سکے صرف میہ بات ہے کہتم بنی کنانہ کے سردار ہو۔ پس تم لوگوں میں کھڑے ہوکر پناہ پکار دواور پھر ا ہے گھر کو چلے جاؤ۔ ابوسفیان نے کہا کیا اس تر کیب سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔حضرت علی نے فر مایا یہ تو ہیں نہیں کہتا کہ فائد ہ ہنچےگا۔ یانہیں تکراس کے سواا در کوئی تر کیب نہیں ہے۔ ابوسفیان بیہن کرمسجد ہیں آیا اور پکارکر کہا اے لوگو میں نے سب کے درمیان میں پناہ قائم کر دی۔ اور پھرا ہے اونٹ پرسوار ہو کر مکہ کوروانہ ہوا۔ جب قریش کے پاس پہنچا۔قریش نے کہا کہو کیا خبرانائے ابوسفیان نے کہا محد منافیز کے نو مجھ کو بچھ جواب نہیں دیا۔ پھر میں ابو بکر کے پاس گیا۔اس میں بھی میں نے پچھ بھلائی نہیں پائی۔ پھر میں عمر ٹنکھ ذرکے پاس گیا۔اس کو میں نے سب سے زیادہ ویشمن پایا۔ پھر میں علی کے پاس گیا۔ان کوسب سے زیادہ نرم پایا۔اورانہوں نے ایک ترکیب مجھ کو بنائی جوکر کے آیا ہوں اور مید میں نہیں جانتا کہ اس سے مجھ کو پچھ فائدہ بھی پہنچایا نہیں۔قریش نے کہاعلی نے تجھ سے کیا کہا ابوسفیان نے کہا کہ علی نے مجھ سے و کہا کہ لوگوں میں پٹا ہ پکار دے چنانچہ میں نے پکار دی قریش نے کہا پھر محمد نے بھی اس کو جائز رکھا یانہیں اور سفیان نے کہانہیں ۔قریش نے کہا ہی تو علی نے بچھ ے ایک کھیل کرایا اور کیا ہوا۔ ابوسفیان نے کہا ہے تم ہے خدا کی اور کونی بات اس کی سوام جھے معلوم نہ ہوئی۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے لوگوں کو تیاری کا تھم دیا۔ اور حضور کی از واج بھی حضور کے سامان سنر کو درست کرنے تھیں۔ درست کرنے لگیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اور وہ حضور کا سامان درست کررہی تھیں۔ ابو بکر نے پوچھاا ہے بیٹی حضور کا کس طرف جانے کا قصد ہے عائشہ نے کہایاتو حضور نے ظاہر نہیں کیا۔ پھر حضور نے لوگوں کو نجر دی کہ آپ کا ارادہ فتح مکہ کا ہے اور بہت جلد تیار ہونے کا تھم دیا اور دعا کی کہ اے اللہ مجبروں اور خبروں کو اللہ محمد میں بیارہ ویا ہے کہ ایک دم ان پر چاپڑیں۔ پس خبروں کو اللہ مکہ سے روک دے تا کہ ان کو ہمارے پہنچنے کی بالکل خبر ند ہو۔ اور ہم ایک دم ان پر چاپڑیں۔ پس لوگ نبایت چستی سے تیار ہوئے۔

رادی کہتا ہے جب حضور نے سفر کمدگی تیاری کی حاطب بن ابی بلتعد نے ایک خط اہل مکد کے نام حضور کی تیاری اور لشکر کشی کے متعلق لکھ کرایک عورت سارہ نام کے ہاتھ کچھ مز دوری دے کر کمدروانہ کیا بیٹورت بی عبد المطلب میں ہے کسی کی آزاد کردہ لوغہ کئی جب بیٹورت روانہ ہوگئ تو حضور کو بذر بعیہ دی ہی اس حال ہوگئ اور آپ نے خطرت کی اور زبیر کواس عورت کی تلاش میں روانہ کیا اور فرمایا فلاں مقام پروہ تم کو فیلی گی۔ اس کے پاس حاطب کا خط ہے۔ وہ خط اس ہے لے آؤ اور اس عورت نے حاطب کا خط اپنی بالوں میں رکھ کراد پر سے جوڑ ابا ندھ لیا تھا حضرت علی اور زبیر نے اس کو مقام خلیقہ بنی احمد میں پایا اور تمام اسب کی اس کے تلاثی لی۔ گرکہیں خط نہ پایا۔ تب حضرت علی نے کہاتی ہے خدا کی حضور نے غلط خرنہیں دی۔ اسب کی اس کے تلاثی لی۔ گرکہیں خط نہ پایا۔ تب حضرت علی نے کہاتی ہے خدا کی حضور نے غلط خرنہیں دی۔ ابوں میں سے خط ذکال کر حضرت علی کو ویا درہ ہاس کو لیے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ تب حضور نے حاطب کو بلایا۔ اور فرمایا بیچر کت تم نے کیوں کی۔ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ تی میں آئی ہی مسلمان ہوں کو بلایا۔ اور فرمایا بیچر کت تم نے کیوں کی۔ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ تی میں میرا تو م قبیلہ پچھٹیں ہے۔ کو بلایا۔ اور فرمایا بیچر کت تم نے کیوں کی۔ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ تی میں میرا تو م قبیلہ پچھٹیں ہے۔ کو بلایا۔ اور فرمایا اس کام سے بچھ کوامید تھی کہ تر نیش میرا تو م قبیلہ پچھٹیں ہے۔ جو کواجازت و یں کہ میں اس منا فتی کی گر دن ماروں حضور نے فرمایا اے عرض نہیں جانے ہو کہ حاطب اہل بدر کی شان میں خدانے فرمایا ہے کہتم جوچا ہو کر و خدانے تم کو مخت ہیں۔

راوى كبتائه بجرعاطب كى شان بس خداوندتعالى في بيآيت نازل فرمائى: ﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ الْمَنُو لَا تَتَبِعْذُوا عَدُوى وَ عَدُوَّ كُمْ الْوَلِيّاءَ ﴾

''بعنیٰ اے ایمان والومیر ےاورا پنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ آ خرآیت تک''۔

ابن این این می بیر پھر حضور مدینہ ہیں ابور ہم کلثوم بن حصین بن عتب بن خلف غفاری کو حاکم مقرر کر کے دسویں تاریخ ماہ رمضان کی مکہ کوروانہ ہوئے اور حضور مع سب لوگوں کے روز ہ دار تھے یہاں تک کہ جب آپ

مقام کدید میں بہنچ جوعسفان اورائج کے درمیان ہے حضور نے روز وافطار فرمایا۔

را وی کہتا ہے جب حضور مقام مرظہران میں بہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ دس ہزار کالشکر تھا اور مہاجرین و انصار میں ہے کوئی شخص چھے نہ رہا تھا۔سب اس جہاد میں شریک تھے۔ بس جب آپ مرظہران میں پہنچ تو قریش کواس وقت تک حضور کی طرف ہے کوئی خبرہیں پہنچتی تھی اوران کو پچھے خبر نہ تھی کہ حضور کیا کررہے ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت عباس اپنے اہل وعیال کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ کو جارہے تنے جوحضور سے مقام جھہ میں ان کی ملاقات ہوئی اور پہلے حضرت عباس مکہ میں اپنے عہدہ سقایت پر قائم تھے اور حضور بھی ان سے راضی تھے۔ اورانبیس دنوں میں ایک روز ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن خرام اور بدیل بن ورقا اخبار کی تلاش میں مكه سے باہر نكلے اور مقام نبق عقاب میں حضور كالشكر ابوسفيان اور عبد الله بن ابى اميه بن مغير وكوملا بيمقام مكه اور مدینہ کے درمیان میں ہے لیں انہوں نے حضور کے پاس جانا جایا۔ اور امسلمہ نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللّٰد آپ کے جیا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا جو آپ کا خسر ہے آپ کے یاس آٹا جائے ہیں۔حضور نے فر مایا مجھ کو ان سے ملنے کی پچھ ضرورت نہیں ہے میرے پچا کے بیٹے نے تو میری آ بروریزی کی اور میرا پھوپھی کا بیٹا جوخسر بھی ہے۔اس نے مکہ میں مجھ کووہ وہ کچھ کہا ہے جو کہا ہے۔ جب بدان دونوں کو پینجی ابوسفیان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا کہ اچھا ہم دونوں باپ بیٹے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔اور بھو کے پیاہے مرجائیں گے کیونکہ حضور ہم کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتے جب حضور نے بیسنا تو آپ چونکہ رحم ا درخلق مجسم تنے ان کے حال زار پرمہر بان ہوئے۔اور ان کوحضوری کی اجازت دی۔ پس بید ونو ں ابوسفیان اور عبدالله بن ابی امید بن مغیرہ حاضر ہو کرمشرف با سلام ہوئے اور ابوسفیان نے اپنی گذشتہ کاروائیوں کا جو اسلام اورمسنمانول کی عداوت میں کی تغییں از حدعذ رکیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب حضور نے مقام مرظہران ہیں قیام کیا۔ ہیں نے اپ دل ہیں کہا افسوس ہے کہ قریش کی ہلا کی اور نیست و نا بود ہونے کا وقت آگیا۔ کاش کوئی آ دمی ہوتو ہیں اس کو حضور کی لفکر کشی کی خبر کروں اور وہ قریش ہے کہے اور قریش مکہ پر حضور کے حملہ کرنے ہے پہلے آ کر امن ما تک لیس پھر ہیں اس خیال ہیں حضور کی سفیہ فیجر پر سوار ہو کر میدان آراک ہیں آیا۔ تاکہ کوئی حض لکڑیاں چننے والا یا وو دھ والا یا کوئی حضور کی سفیہ فیجر پر سوار ہو کر میدان آراک ہیں آیا۔ تاکہ کوئی حض لکڑیاں چننے والا یا وو دھ والا یا کوئی حاجت مند ہوا ور ہیں اس کو خبر کر دوں پس فرماتے ہیں کہ ہیں اس فکر ہیں کی آدمی کو ڈھویڈر ہا تھا۔ کہ ہیں نے ابوسفیان اور بدیل بن وقار کی آوازئ کہ بید دونوں آپ س میں کہ در ہے ہیں کہ جیسے آج کی رات ہم نے روشنی دیکھی ہوتا ہے دیکھی ہوتا ہے دیکھی ہوتا ہے ایس کی میں دروشنی ان کے لفکر کی داسمے جواس قد دروشنی ان کے لفکر کی داسمے جواس قد دروشنی ان کے لفکر کی داسمے جواس قد دروشنی ان کے لفکر کی

ہوتی حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ابوسفیان یک آواز بیجان لی۔اوراس کو پکار کرکہااے ابوسفیان اس نے بھی میری آ واز پیچانی اور کہا ابوالفضل ہیں (حضرت عباس کی کنیت ہے) میں نے کہا ہاں کہنے لگا میرے ماں باپتم پر قربان ہوں تم یہاں کہاں میں نے کہااے ابوسفیان تجھ کوخرا بی ہوتو نہیں جانیا کہ بیدرسول خدامَال تَنْظِم کا الشكر ہے۔ قریش كى ہلاكى كا وقت قريب آئيا۔ ابوسفيان نے كہا ميرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں مجھ كوتو كوئى ترکیب نجات کی بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں اگر تو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا نورا تیری گردن ماردیں کے خیرتو میرے پیچھے خچر پرسوار ہو جا ہیں بچھ کوحضور کی خدمت ہیں لے چاتا ہوں۔اور تیرے واسطے درخواست کروں گا۔حضرت عباس فرماتے ہیں ابوسفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا اور دونوں ساتھی اس کے الٹے پھر گئے اور میں اس کو لے کراشکر میں آیا جس خیمہ کے پاس سے گذرتا تھا لوگ ہو چھتے تھے کہ بیکون جاتا ہے پھر مجھ کو د کچے کر کہتے تھے کہ رسول خدا کے چچارسول خدا کے خچر پرسوار ہیں۔ یہاں تک کہ بیں حضرت عمر بن خطاب کے خیمہ کے پاس سے گذراتو عمر کھڑے ہو گئے ۔اورابوسفیان کومیرے پیچھے سوار دیکھے کر کہنے لگے بیابوسفیان خدا کا دشمن ہے شکر ہے خدا کہ خدانے جمھ کواس پر قابو دیا اور کوئی عہد و پیان بھی اس کی جان کے بیچنے کے واسطے نہیں ہے اور پھر حضرت عمر حضور کی خدمت میں دوڑ ہے۔حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے بھی خچر کو دوڑ ایا تا کہ میں عمرے پہلےحضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔اور ابوسفیان کے واسطے امن اور پناہ حضور سے لے لوں۔پس میں عمر سے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ کیا۔اور عمر بھی ای وفت آ گئے۔اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان بر خدانے مجھ کو بغیر کسی عہدو پیان کے قابو دے دیا ہے۔ پس مجھ کو اجزت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابوسفیان کو پناہ دے دی ہے۔اورتسم ہے خدا کی آج کی رات میں اپنے پاس اس کور کھوں گا۔ پھر جب عمر نے ابوسفیان کے قبل میں بہت اصرار کیا۔ تو میں نے کہا اے عمرا کرین عدی بن کعب میں ہے بیخض ہوتا۔ تو میں ہرگز اس کی سفارش نہ کرتا مگر چونکہ یہ بنی عبد مناف ہے ہاں سبب سے میں نے اسکی سفارش کی ہے عمر نے کہا اے عباس سنوشم ہے خدا کی۔جس روزتم مسلمان ہوئے ہواس روز میں اس قدرخوش ہوا ہوں کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام سے بھی اتنا خوش نہ ہوتا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرتا اور یمی میں رسول خدا کو بھی خیال کرتا ہوں کہ جس قدرخوشی ان کوتمہارے اسلام سے ہوئی ہے میرے باپ کے اسلام سے ندہوتی حضور نے فر مایا اے عباس اب تو تم اس کولے جاؤ اور ضبح کومیرے پاس لے آتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ رات کو ابوسفیان میرے ہی پاس رہا۔ اورضح کو ہیں اس کو لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے ابوسفیان کو دیکھتے ہی فر مایا کہ اے ابوسفیان تجھ کوخر ابی ہو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو خدا کی وحدا نیت کو جانے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قدر حلیم اور کریم اور رشتہ کے ملانے والے میں بیشک میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور بھی کو بچھ نوفع بہنچا تا کیونکہ میں اس کی بوجا کرتا تھا پھر حضور نے فر مایا افسوس ہے تھے پراے ابوسفیان کیا تیرے واسطے ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کہ تو میری رسالت کا اقر ارکرے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قدر کیم وریشم اور رشتہ کا خیال اور پاس کرنے والے ہیں۔ شم ہے خدا کی اس بات ہاں وقت تک دل میں پھے ہے حضرت عباس نے فر مایا تھے کو خرائی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے بات سے اس وقت تک دل میں پھے ہے حصد رصول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی دی۔ اور اسلام قبول کرلے۔ اور لا الله الا الله محمد رصول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی دی۔ اور اسلام قبول کیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان فخر کو دوست رکھتا ہے اس کے واسطے کوئی ایسی بات کر دینجے ۔ جس میں اس کوفخر ہوحضور نے فر مایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔اور جواپنا درواز و بند کرے گااس کوامن ہے اور جومبحد حرام میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔

حضرت عہاں کہ نے پر کھڑا کر کے شکر اسلام کے گذر نے کی سیر دکھاؤ ۔ عہاں کہتے ہیں بین ابوسفیان کو لے کر ٹیلہ پر کھڑا ہوگیا۔ جہاں حضور نے جھے کو کھڑا ہونے کا تھی دیا تھا۔ اور قبائل کی فوجیں گذر نی شروع ہوئیں اور جوقبیلہ گذرتا ہوئیا۔ جہاں حضور نے جھے کھڑا ہونے کا تھی دیا تھا۔ اور قبائل کی فوجیں گذر نی شروع ہوئیں اور جوقبیلہ گذرتا ابوسفیان پوچھتا کہ یہ کو نہا تھا کہ یہ سلیم ہاور مزینہ ہا گیا۔ کہ اس کے تمام لوگ لو ہے ہیں غرق کہ حضور سبز لشکر کے ساتھ گذرے اور سبز اس لشکر کو اس سب سے کہا گیا۔ کہ اس کے تمام لوگ لو ہے ہیں غرق سیحی نوعین زرہ اور خودو غیرہ سما مان حرب سے اس قدر سلیح اور کھمل سے کہ مرف ان کی انہمیں دکھائی دیتی تھیں اور سیحی نوعین نوعی کہا ہے جہا جرین اور سیحی نوعین کرنے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کے تمام کو گوں سے مقابلہ کہا ہو گئی ہے حضرت عباس و طاقت ہے۔ قتم ہے خدا کی اے ابوالفضل تمہارے بھیج کی سطانت اب بول نر در ست ہوگئی ہے حضرت عباس نے کہا یہ سلطانت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے ابوسفیان نے کہا ہاں بیشک نبوت نر در ست ہوگئی ہے حضرت عباس نے کہا یہ سلطانت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے ابوسفیان نے کہا ہاں بیشک نبوت کے حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے ابوسفیان سے کہا کہ اب دور کر جا اور اپنی قوم کو نجات کا طریقہ بتا ابوسفیان دور ااور مکہ ہیں جا کہ جی اور ایسا لشکر ان کے ساتھ ہے جس کے مقابلہ کی تم ہرگر طاقت نہیں رکھے اس جو تھی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہے۔
مقابلہ کی تم ہرگر طاقت نہیں رکھے اس جو تھی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہے۔

راوی کہتا ہے ہندہ بنت عتب نے ابوسفیان کا یہ کلام س کراس کی مونچھ پکڑ لی اور قریش سے کہا کہ اس پہلوان مضبوط موٹے فربد کوئل کر د کہ ایک ذرا سے کشکر کو دیکھے کراس قدر حواس باختہ ہوگیا ہے۔ ابوسفیان نے کہا ائے قریش تم اس کے بہانے میں آگرا بنی جان نہ کھوؤ۔ جمرتم پرآ گئے جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا۔اس کوامن ہے۔ قریش نے کہا تجھے کو خرائی ہو تیرے گھر میں ایسے کس قدرلوگ داخل ہوں گے ابوسفیان نے کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا۔اس کو بھی امن ہے اور جو مجد حرام میں داخل ہوگا۔اس کو بھی امن ہے بس یہ سنتے ہی بہت سے لوگ اپنے گھروں کو اور بہت ہے مجد حرام کو بھاگ گئے۔

راوی کہتا ہے جس وقت حضور مقام ذی طویٰ میں پنچے تو آپ اپنی سواری پرتھبر ہے اور آپ اس وفت سے خدا سرخ رنگ کی حبر ی چا درسر پراوڑ ھے ہوئے تھے۔اور خدا کی اس عنایت اور فنتے کو دیکھ کر اپنا سر تو اضع سے خدا کے سامنے جھکاتے تھے۔ یہال تک کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹ کی کاٹھی ۔۔ لگنے کے قریب ہوجاتی تھی۔

ابن آئل کہتے ہیں جس وقت حضور ذی طوئی ہیں گھہرے ہوئے سے ابو قافہ حضرت ابو بحر کے والد نے اپنے سب سے چھوٹی بٹی سے کہا کہ اے بٹی تو بھے کو ابوتیس پہاڑ پر لے چل اور ابوقافہ کی آئکھیں جاتی رہی تھیں ۔ پس بیلا کی ان کو لے کر پہاڑ پر آئی۔ انہوں نے پو چھاا ہے لڑکی تھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑکی نے کہا بہت سے سوار اور لشکر ہے اور ایک شخص ان کے درمیان بی آ جارہا ہے۔ ابوقافہ نے کہا اے لڑکی بیرو وضح ہے جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑکی نے کہا اب تیم ہے خدا کی لشکر چلنا شروع ہوگیا۔ ابوقافہ نے کہا اب بیلشکر بہاں آ جائے گا۔ بس بٹی تو جلدی ہے جھے گھر لے چل لڑکی ان کو لے کر نیچ اتری کہ سواروں نے آن لیا اس کے کلے سے اتار کی ۔ پھر جب حضور کہ میں اور کے سے بھی ایک چا بھی ایک چا بھی وہ کی سوار نے اس کے گلے سے اتار کی ۔ پھر جب حضور کہ میں داخل ہو سے تو ابو بکر اپنے وہ کو ان کے گھر جاتا۔ ابو بکر نے عرض کیا حضور کے تر نیف میاں کو ناحق تو کہا اب ابو بکر تم نے بر سے میاں کو ناحق تو کہا تا ۔ ابو بکر نے عرض کیا حضور کے تشریف لے جانے سے جھے کو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا بہتر ہے حضور نے ان کو اپنے مرض کیا حضور کی خدمت میں حاضر ہونا بہتر ہے حضور نے ان کو اپنے مرض کیا حضور کے تشریف لے بہتر ہے جھور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ابو بکر اپنے والد کو لائے بیں۔ تو ان کا سر بالکل سفید پگلا ہوا تھا حضور نے فر بایا ان کے بالوں میں خضاب لگایا کرو۔ ضھر ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑکر کہا میں خدا کی اور اسلام کی تھم دیتا ہوں میری اس بہن کا جس نے طوق لیا ہو وہ دے دے گرکی نے جواب ند دیا۔ تب ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑکر کہا میں خدا کی اور اپنی بہن سے کہا۔ اے بہن تو اپنی ہن کی جہن کا ہی بہن کا ہی جہن تو اپنی بہن کا ہو بکر اپنی بہن کا ہاتھ کی کرکر کہا میں خدا کی دور اپنی بہن کا ہا تھی بہن کی ہو بہت کی ہو ہی بہن کی بہن کا ہی جہ کہا۔ ابو بکر میں بہت کم ہے۔

جب حضور نے مقام ذی طوی سے نظر کوروانہ کیا تو نہ ہیر بن عوام کومیسر و نظر کے ساتھ مقام کداء کی طرف سے داخل ہونے کا تھم دیا۔ اور سعد بن عبادہ کو بھی کچھ نظر کے ساتھ ای طرف روانہ کیا سعد بن عبادہ جس وقت مکہ میں داخل ہونے کومتوجہ ہوئے۔ تو انہوں نے بید کہا کہ آئ جنگ عظیم کا روز ہے اور آئ کے دن حرمت حلال کی جائے گی حضرت عمر کوسعد کی اس کلام سے اندیشہ ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم

کوسعد بن عباوہ کے کلام سے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ قریشی پرسخت حملہ نہ کریں۔حضور نے علی سے فر مایا کہتم جا کر سعد سے نشان لے لواور مکہ میں داخل ہو۔

اور خالد بن ولید کوحضور نے میمند کشکر کا سر دار کیا جس میں اسلام اور سلیم اور غنمار اور مزینداور جبینه وغیر «قبائل عرب کی فوج تھی اور خالداس کو لے کر مکہ میں نیجے کی جانب سے داخل ہوئے۔

اورا بولبیدہ بن جراح مسلمانوں کالشکر لے کرحضور کے آگے آگے اذاخر کی طرف سے مکہ کی بلندی پر آئے۔اورو ہیں حضور کے داسطے خیمہ کھڑا کیا گیا۔

راوی کہتا ہے صفوان بن امیداور عکر مد بن الی جہل اور سہیل بن عمر و چندلوگوں کو ساتھ لے کر جنگ کے ارادہ سے مقام خند مد پر حفرت خالد بن ولید کے مقابل آئے اور حمس بن قیس بن خالد بنی بکر بیس سے ایک هخص صفور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیا روں کو تیز اور درست کرتا تھا۔ اس کی بوی نے اس سے پوچھا تو کس واسطے پر چتھیا رتیز کرتا ہے۔ اس نے کہا محمر مُنَّا فَیْرِ اُور اُن کے اصحاب کی جنگ کے واسطے حورت نے کہا میر سے نز دیک تو محمد کے سامنے ان بیس سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی۔ جماس نے کہا قتم ہے خدا کی مجھ کو امید ہے کہا میر سے نز دیک تو محمد کے سامنے ان بیس سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی۔ جماس نے کہا قتم ہے خدا کی مجھ کو امید ہے کہ بیس مسلمانوں بیس سے کسی کو بھڑ کر تیری خدمت کے واسطے لا دُن گا۔ پھر بیجماس بھی خند مدی الزائی میں صفوان اور عکر مدین ابی جہل کے ساتھ شریک ہوا۔

راوی کہتا ہے مجارب بن فہرا ورخیس بن خالد بن ربید حضرت خالد کے نشکر سے الگ ہوکر جارہے تھے مشرکیین نے ان کوشہید کیا اور کرزبن جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے حنیس کوشہید و یکھا۔ تو ان کی لائل ہے آ کے بڑھ کراس قدر جہاد کیا کہ آخر خود بھی شہید ہوئے۔

اور قبیلہ جبینہ ش سے سلمہ بن میلاء شہید ہوئے اور مشرکین میں سے قریب بارہ آ دمیوں کے قل ہوئے پھر مشرکیین بھاگ گئے اور حماس بھی بھاگ کراپنے گھر میں آ چھپا اور جورو سے کہا گھر کا دروازہ بند کر دے جورونے کہا تواس دن تو کیا کہ رہا تھا اور اب ایسا نامر دہوگیا حماس نے جواب دیا۔

إِنَّكِ آوُ شَهِدُتِ يَوُمَ الْخَنْدُمَهُ إِذْ فَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرَمَهُ وَ آبُوْ يَزِيْدَ قَائِمٌ كَالْمَوْتِمَه

اگرتو خندمه کی جنگ میں موجود ہوتی ۔ جبکہ صفوان اور عکر مہ بھاگ گئے ۔اور ابویز ید بھی حیران و پریشان کھڑاتھا۔

وَاسْتَعْبَلْتُهُمْ بِالسَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ يَقُطُمُنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَ جُمْجُمَةُ وَاسْتَعْبَلْتُهُمْ يَالسَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ ضَرْبًا فَلا يَسْمَعُ اللَّا غُمْغُمَةُ

اور میں تیز تکواروں کے ساتھوان کے آ گے بڑھا جو کلائی اور کھویڑی کو کا ٹ کر ڈال دیتی تھیں۔ اوراليي مارا مارتهي كه بجرچينم د ما ژ كے پچھسنائی ندديتا تھا۔

لَهُمْ نَهِيْتٌ خَلَفْنَا وَ هَمْهَمَهُ لَمْ تَنْطَقِي فِي اللَّوْمِ اَدُنِّي كَلِمَهُ اور ہمارے چھیے دشمنوں کی غل متنی ۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ ملامت کا میری نسبت نه کېتې په

راوی کہتا ہے فتح مکہ اور حنین اور طاکف میں مہاجرین کا شعاریا بن عبدالرحمٰن تھا اور انصار کا شعاریا بن عبدالله تقاا ورحضورنے اپنے امرا وکشکرے عبدے لیا تھا کہ جوشخص تم سے لڑے اس سے تم بھی لڑتا اور کسی کوئل نہ کرنا اور چندلوگوں کے نام لے کرفر مایا تھا۔ کہ ان کو جہاں یا ؤ وہیں قبل کرنا اگر چہ ریہ کعبہ کے ہردہ **کے اندر تھے** ہوئے ہوں دہاں بھی نہ چھوڑ تا۔

انہیں لوگوں میں ہے ایک محض عبداللہ بن سعد عامری تھا اس کے قبل کرنے کا تھم حضور نے اس سبب ہے دیا تھا۔ کدیہ پہلے مسلمان ہوا تھا۔ اور دحی کوحضور کے یاس لکھا کرتا تھا پھر بیمر تد ہوکر قریش ہے آ ملا۔ اور اب اس جنگ میں بیرحضرت عثمان کے پاس جا چھیا۔ کیونکدان کا دودھ بھائی تھا یہاں تک کہ جب مکہاطمینان میں ہو گیا تو حضرت عثان اس کو لے کرحضور کی خدمت میں اس ولانے کے واسطے آئے حضور بہت دمریک غاموش رہے۔ جب عثمان نے اصرار کیا تو حضور نے فر مایا ہاں اور جب عثمان اس کو لے کر چلے سکتے تو حضور نے سحابہ سے فر مایا کہ بیں اتنی و مرتک خاموش رہائم ہیں ہے کسی نے کھڑے ہوکر اس کونل نہ کرویا انصار ہیں ے ایک شخص نے عرض کیا حضور آ کھے مجھے کواشارہ فر مادیتے فر مایا نبی اشارہ سے قبل نہیں فر ماتے۔

إبن ہشام کہتے ہیں۔عبداللہ بن سعد پھرمسلمان ہوگیا تھا اور حضرت عمر نے اس کوکسی جگہ کا حاکم بھی بنایا تفااور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے بھی اس کو حاکم بنایا تھا۔

اورا یک شخص عبدالله بن خطل نامی کے آل کا حضور نے تھم دیا تھا اور اس کا سبب بیتھا۔ کہ بیجی مسلمان ہوا تھا اور حضور نے کسی طرف اس کوز کو 8 وصول کرنے کے واسطے رواند کیا۔ اور ایک انصاری کوہمی اس کے ساتھ کیا فقااوراس کا ایک غلام مسلمان بھی اس کے ساتھ فقا۔ جب بیکسی منزل میں اتر اتوابینے غلام ہے اس نے کہا کہ ایک بکرا ذیج کر کے بکا لے غلام بے جارہ سوگیا۔ اور کھانا اس نے نہ بکا یا اس نے اس غلام کوشہر کیا اورم تد ہوکر قریش ہے آ ملا۔اورا بنی لونڈ یوں سے حضور کی ججو کے اشعار کوایا کرتا تھا حضور نے اس آراور دونوں لونڈ بوں کے آن کا حکم فر مایا۔

اورا یک حویرٹ بن نقید کے تل کا تھم دیا کیونکہ ہیں مکہ ہیں حضور کوستایا کرتا تھا۔ اور جب حضرت عباس

حضرت فاطمہ اور ام کلثوم حضور کی صاحبز ادی کو مکہ سے لے کر مدینہ میں پہنچانے چلے ہیں تو اسی حوریث بن نقید نے ان دونوں کواونٹ پر سے زمین پرگرادیا تھا۔

اور مقیس بن صبابہ کے تل کا حضور نے اس سب سے تھم ویا کہ بیدانصاری کو شہید کر کے جنہوں نے اس کے بھائی کو خطا سے تل کیا تھا مکہ میں مرتد ہوکر بھاگ آیا تھا۔

اورسارہ کے قتل کا تھم دیا جو بنی عبدالمطلب میں ہے کسی کی لونڈی تھی اور حضور کو مکہ میں بہت برا بھلا کہا کرتی تھی۔

اور عکرمہ بن ابی جہل کے قبل کا بھی حضور نے تھم دیا تھا گریہ یمن کی طرف بھا گ گیا اوراس کی بیوی ام تحکیم بنت حرث بن بشام مسلمان ہوئی اوراس نے حضور سے اس کے داسطے امن لیا حضور نے امن دے دیا۔ تب وہ یمن میں اس کو تلاش کرنے گئی اور پھر حضور کی خدمت ہیں لے کرآئی اور عکر مہمسلمان ہوا۔

عبداللہ بن طل کوتو سعید بن حریث مخز وی اور ابو برز ہ اسلمی دونوں نے مل کرشہید کیا۔ اور مقیس بن صبابہ کو اس کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قبل کیا اور حویر یث بن نقید کو حضر ت علی نے قبل کیا۔ اور عبداللہ بن حفل کی دونوں لونڈ بول میں سے ایک لونڈ کی تو قبل ہوئی۔ اور دوسری بھاگ گئی۔ اس کے واسطے حضور سے امن لیا گیا تو حضور نے امن دیا۔ اور سارہ کے واسطے بھی امن ما نگا اس کو بھی حضور نے امن دیا۔ پھر حضرت عمر کے زمانہ میں سارہ ایک گھوڑی کی روندن میں آ کر مقام ابطح میں ہلاک ہوئی۔

ام ہائی بنت ابی طالب حضرت علی کی بہن کہتی ہیں کہ جس وقت حضور مکہ کی بلند جانب میں رونق افروز سے حرث بن ہشام اور زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگہ کرمیر ہے گھر ہیں آئے اور ہیں نے کو تعزی میں ان کو بند کر دیا۔ اور ان کے پیچھے بی میر ہے بھائی علی بن ابی طالب تلوار لئے ہوئے آئے۔ اور کہا میں ان کو آئل کرتا ہوں ام ہائی کہتی ہیں۔ بیدونوں شخص میر ہے خاوند ہمیر ہ بن ابی وہب کے رشتہ وار تھے میں ان کو بند کر کے حضور کے پاس آئی حضور اس وقت ایک برتن ہے جس میں کچھآٹا بھی نگا ہوا تھا پانی لے کر خسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کی صاحبز اوی چا در سے پر دہ کئے ہوئے تھیں۔ جب آپ خسل سے فارے ہوئے تو چا در لیمیٹ کرآپ نے چاشت کی نماز کی آٹھ رکھتیں اوا کیں۔ پھر میر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ما یا آؤا اے ام ہائی خوب آئی میں اچھی ہو۔ میں نے عرض کیا حضور میر ہے خاوند کے دورشتہ دار میر ہے گھر میں پناہ گزین ہیں اور میر نے بھائی علی ان کے قل کرنے پر اصر ار کرتے ہیں حضور نے فر مایا جس کوئم نے اس دیا اس کوہم نے امن ویا۔ اور جس کوئم نے بناہ دی اس کوہم نے بناہ دی جاؤتل کرنے پر اصر ار کرتے ہیں حضور نے فر مایا جس کوئم نے بناہ دی اس کوہم نے بناہ دی جاؤتل نے کوئم نے بناہ دی جاؤتل کرنے بناہ دی جاؤتل نہ کریں گے۔

صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ جب حضور مکہ میں آ کراتر ہے اورلوگوں میں امن ہو گیا حضور نے کعبہ کے

سات طواف کئے اور اس وفت آپ اپنی اونئی پرسوار تنے اور ایک چیٹری ہے جو آپ کے ہاتھ بیس تھی۔ جمراسود
کوسلام کرتے تنے پھر حضور نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی اس سے لی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں
لکڑی کا ایک کبوتر بنا ہا رکھا دیکھا۔ اس کو تو ڈکر پھینک ویا۔ اور پھر کعبہ کے دروازہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور
ملمان تمام مجد میں تھہر ہے ہوئے تنے۔

این این این سی بیسے بیس۔ اہل علم کا بیان ہے کہ حضور فائیڈ کے کہ ہے دروزہ پر کھڑے ہو کرفر مایا:

لا اِللّٰهَ اِللّٰهُ وَحُدْهُ لاَ شَوِیْكَ لَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَ نَصَوَ عَبْدَهُ وَ حَزَمَ الْاَ حُزَابَ وَحُدَهُ.

'الے لوگو! جس باپ داوا کے فخر یا خون یا مال کا دعویٰ کیا جائے پس وہ میرے ان دونوں قدموں کے بینچ ہے گرخانہ کعب کی کلید برداری اور زمزم سے پائی پلانے کی خدمت'۔

الے لوگوں خطاسے جو شخص مارا جائے لین ککڑی یا کوڑے وغیرہ سے پس اس بی پوراخون بہا لینی سو اون کے فازم بیس اے قریش خداوند تعالیٰ نے تم سے زمانہ جا بلیت کے نخو سے اور فخر کو دور کر دیا جو باپ دادا کے ماتھ کیا جاتا تھا۔ سب لوگ آدم کی اولا دبیں اور آدم کی بیدا لیش ٹی سے ہے گرحضور نے بیا آیت پڑھی:

﴿ إِنَّا حَلَقْنَا کُورُ مِنْ ذَکْرِ وَ ٱللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ

پھر فرمایا اے قربیش تم کیا خیال کرتے ہوکہ میں تم میں کاروائی کروں گا۔ قربیش نے کہا آپ جو پچھے

کریں گے بہتر کریں گے۔ آپ ہمارے بھائی کریم ابن الکریم ہیں۔ فرمایا اچھا اب جاؤتم سب آزاد ہو۔ اور
خود حضور مجد ہیں تشریف فرما ہوئے۔ اور حضرت علی خانہ کعبہ کی تنجی ہاتھ میں لے کرسا ہے آئے اور عرض کیا۔ یا

رسول اللہ تجابت بھی سقایت کے ساتھ ہم کو عنایت فرما ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان بن افی طلحہ کہاں ہے عثمان
حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان اپنی گنجی سنجال آج کا دن نیکی اور وفاء کا ہے اور حضرت علی سے فرمایا کہ
جم تم کوالی چیز عنایت کریں گے جس ہے تم مشقت میں نہ پڑو گے۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ جب حضور نتح کمہ کے روز کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اندر آپ نے

لے خداو صدہ الاشریک کے سواکوئی معبود نیس ہے اپنے وعدہ کو اس نے سچاکیا اور اپنے بندہ کی مدوفر مائی اور تنہاتمام کفاروں کے لئے کروں کواس نے ہزیمت دی۔ ع خون بہا کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں ندکور ہے۔

فرشتوں کی تصویریں دیکھیں اور ایک تصویر حضرت ابراہیم کی دیکھی کہ ازلام کے ساتھ قرعہ ڈال رہے ہیں۔اس کو دیکھی کہ ازلام کے ساتھ قرعہ ڈال رہے ہیں۔اس کو دیکھی کرآ پ نے فرمایا کہ ان کو خدا غارت کرے ہمارے بزرگ کی کس صورت سے تصویر بنائی ہے۔ بھلا حضرت ابراہیم کواس قرعہ بازی ہے کیا تعلق پھر آ پ نے بیفر مایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نفرانی ہے۔ بھلا حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نفرانی ہے وہ تو کیسو ہونے والے مسلمان تھے اور ہرگز وہ شرکوں ہیں سے نہ تھے پھران تصویروں کے مٹانے کا آپ نے تھے وہ تو کیسو ہونے والے مسلمان تھے اور ہرگز وہ شرکوں ہیں سے نہ تھے پھران تصویروں کے مٹانے کا آپ نے تھے مفر مایا چنانچے اس وقت وہ مٹادی گئیں۔

جب حضور کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو بلال بھی آپ کے ساتھ تے جب حضور باہر نکل آئے۔ تو بلال پیچے دہ کے عبداللہ بن عمر نے بلال ہے ہو چھا کہ حضور نے کس جگہ نماز پڑھی ہے اور بینہ ہو چھا کہ کس قدر پڑھی ہے بھرا بن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو سید سے اندر جا کر در واز ہی طرف پشت کر کے تین ہاتھ دیوار سے پرے کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ بہی جگہ حضور کی نماز کی بلال نے ان کو بٹائی ہے۔ جب حضور کعبہ میں داخل ہوئے ہیں تو بلال کو آپ نے اذان کہنے کا تھم فر مایا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور عماب بن اسید اور ہشام بن حرث کعبہ کے حن میں بیٹھے ہوئے تھے عماب بن اسید نے کہا کہ اسید کو اللہ نے بردی بردی در گی دی کہ اس نے بید بات نہیں کی ور نہ وہ خرورالی بات کہتا جس سے ان کو بینی حضور کو غصر آتا۔ حرث بردی بردی ہو جائے کہ بید تی پر ہیں تو ہیں ان کا اتباع کر لوں۔ ابوسفیان نے کہا۔ ہیں تو پھی نیس سے بھی معلوم ہیں اور سب ان سے بیابر آکر ان کے برائے کر میں حرف ہورکھیں کو گو تھی کہ ہوں گا تو بہ کر کہ با ہم آگر بات ان سے کہد دیں گی پھر حضور کعبہ سے بابر آگر ان کے باس تھریف لائے اور فرمایا تم نے جو پچھ با تیں کی ہیں سب جھے معلوم ہیں اور سب ان سے بیان کردیں عماب بیا کہ تو بین کردیں جو بی کہ بین کہ خدا کے دسول ہو۔ کو نکہ اس وقت ہماری گفتگو ہیں کو کی خص نہ تھا اور حرث نے کہا بیشک ہم گو ای دیتے ہیں کہ تم خدا کے دسول ہو۔ کو نکہ اس وقت ہماری گفتگو ہیں کو کی خص نہ تھا جس کو ہم کہ سکتے کہ اس نے تم سے کہا ہوگا۔

ابن ایخی کہتے ہیں بنی اسلم میں ایک شخص احمر نام بڑا بہاور تھا اور جب بیسوتا تھا تو بڑے زور سے خرائے لیا کرتا تھا۔ اور جب لوگ اس کو پکارتے تو مثل شیر کے اٹھ کرآتا تھا اور کسی سے خوف نہ کرتا تھا۔

راوی کہتاہے کہ بنی ہنریل کے چندلوگ مقام حاضرہ کوجاتے تنے جب بیحاضرہ کے قریب ہنچے۔ توان میں ایک مخص ابن اثوع ہنرلی نے کہا کہتم لوگ جلدی نہ کرو۔ میں جا کرد کھی آؤں کہ یہاں احم بھی ہے یانہیں اگر دہ ہوگا تواس کے خرائے کی آواز مسرور آئے گی اور بیرات کا وقت تھا پھر ابن اثوغ نے احمر کے خرائے کی آ وازین کراس کے سینہ پر مگوارر کھ کرز ور کیا اوراس کو مار ڈالا پھر حاضر ہ کے لوگوں کو ٹوٹ لیا۔انہوں نے احمر احمر کہدکے یکارا۔ مگراحمر پیچار ہ کہاں تھا جوان کی مدد کو جاتا۔

اب جوحضور نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کے دوسرے روز ابن اتو عکہ بیں لوگوں کا حال دریا فت کرنے آیا۔ اور اس وقت تک بیمشرک ہی تھا بنی فز اعد نے اس کو بجپان کر چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا اور کہا احمر کا قاتل تو ہی ہے اس نے کہا ہاں بیں احمر کا قاتل ہوں پھرائے بیس فراش بن امیہ تکوار لئے ہوئے آئے اور اس کوفل کر دیا جب حضور کو بیفر پنجی فر مایا اے فز اعداب تم قبل ہے اپنے ہاتھ روک لو۔ کیونکہ بہت لوگ قبل ہو بچکے بیں۔ اور بیتم نے ایسے فض کوفل کیا ہے جس کا جھے کوخون بہا دینا پڑے گا۔

ابوشر کے فراعی کہتے ہیں جب بھروہ بن زہیر مکہ بین اپنے بھائی عبداللہ بن زہیر سے لانے کو آئے تو بیل ان کے پاس گیا۔ اور بیس نے کہا اے فخص ہم فئے مکہ بین حضور کے ساتھ تھے جب فئے کا دوسرا دن ہوا تو فرنا عہ نے ایک مشرک وقل کر دیا۔ حضور نے فر مایا اے لوگو مکہ جسدن سے کہ خدا نے آسان وز بین کو پیدا کیا ہے۔ جرم ہے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس بیل خون بہائے یا اس کا درخت کا نے بچھ سے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس بیل خون بہائے یا اس کا درخت کا نے بچھ سے پہلے کسی کے واسطے پہلال ہوگا۔ صرف میرے لئے ایک ساعت کے واسطے پہلال ہوگا۔ اب پھر اس کی حرمت و لی بی ہوگی ہے۔ جیسی کہتی ۔ جولوگ تم بیل ساعت کے واسطے حلال ہوا تھا۔ اب پھر اس کی حرمت و لی بی ہوگی ہے۔ جیسی کہتی ۔ جولوگ تم بیل سے موجود ہیں ان کو لا زم ہے کہ دو کہ رسول خدا نے صرف ایک ساعت کے درسول خدا نے سرف فدا نے صرف ایک ساعت کے واسطے بہال کے سب سے اجازت دی تھی ۔ اور اے خزاعے تہار رے واسطے خدا نے اس کو طال نہیں کیا ہے تم کو کو دینا وکول کی سرکتی کے سب سے اجازت دی تھی ۔ اور اے خزاعے تہار رے واسطے خدا نے اس کو طال نہیں کیا ہے تو گئی ہوگا۔ اس اس کے وار ثول کو اختیار سے کہ چاہیں تصاص لیں اور چاہیں خون بہا جھے کو دینا پر نے گا۔ اور اب سے جو مخف قبل ہو چکا ہے اور تم نے ایسے خض کو قبل کیا ہے جس کا خون بہا جھے کو دینا پر نے گا۔ اور اب سے جو مخف قبل ہو گا۔ اس اس کے وار ثول کو اختیار سے کہ چاہیں تصاص لیں اور چاہیں خون

عمروین زبیر نے ابوش کے سے گفتگوں کر کہا آپ تشریف لے جائے۔ میں آپ سے زیادہ کعبہ کی ۔ حرمت کو جانتا ہوں کعبہ کب حرم قاتل اور باغی کو پناہ نہیں دیتی ہے ابوش کے نہا۔ جس وقت حضور نے فر مایا ہے میں موجود تھا اور تو موجود نہ تھا۔ پس میں نے تھے کو سے تھم پہنچادیا۔ اب تو جانے اور تیرا کام جائے۔ ابن ہشام کہتے ہیں فتح مکہ کے مقتولوں میں ہے سب سے پہلے جس مقتول کا حضور نے خون بہا دیا وہ جنید بن اکوع تھا۔ بنی کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے تون بہا میں سواونٹ عنایت کئے۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور صفا پہاڑیر دعا و منا جات میں مشغول ہوئے اور انصار نے آپس میں کہا کہ جب مکہ نے اپس میں کہا کہ

اب تو الله تعالی نے حضور کا شہر فتح کر دیا ہے۔ شاید حضور یہیں رہنا اختیار کریں۔ جب حضور دعا ہے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہم کیا کہدر ہے تھے حضور نے فرمایا ہرگز ایسانہیں ہوسکتا زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مکہ کے روز جب حضور نے اونٹنی پرسوار جوکر کعبہ کے گروطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گروطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گرد بت سیسہ سے جڑے ہوئ کی طرف کر دبت سیسہ سے جڑے ہوئے نصب تنے ۔ حضور نے جیٹری سے جوآ پ کے ہائند بیل تھی ان بتوں کی طرف اشارہ اشارہ کرنا شروع کیا۔ جس بت کے منہ کی طرف اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ پشت کے بل کر پڑتا یہاں تک کہائ طرح سب بت گر پڑے۔

ائن ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن طوح لیٹی نے ارادہ کیا کہ حضور کوشہید کردیں اور جب حضور کے قریب پہنچے اور آپ اس وقت کعبہ کا طواف کررہ ہتے۔ آپ نے فر مایا فضالہ ہیں عرض کیا حضور ہاں ہیں ہوں۔ فر مایا تم کس ارادہ سے آئے ہوعرض کیا ہی جہنیں خدا کو یا دکررہا ہوں حضور نے فر مایا خدا سے مغفرت ما تگو اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینہ پر دکھا جس سے ان کے دل کو تسکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کے میرے سینہ پر ہاتھ در کھنے سے حضور کی محبت سب سے زیادہ جھے کو ہوگئی۔

این آخق کہتے ہیں صفوان بن امید کمہ سے بھا گ کر جدہ میں آیا۔ تا کہ جہاز میں سوار ہوکر یمن کو چلا جائے۔ عمیر بن وہب نے حضور سے عرض کیا کہ یا بی الله صفوان بن امیدا پی تو م کا سردار ہے حضور اس کوامن عنایت کریں۔ حضور نے امن دے دیا۔ عمیر نے کہا اس کی پچھنٹانی بھی مجھ کوم جمت ہو۔ حضور نے اپناوہ مثامہ جس کو باند معے ہوئے آپ مکہ میں واخل ہوئے تھے دے دیا۔ عمیر تمامہ کو لے کر جدہ میں صفوان کے پاس آئے اور کہا حضور نے تم کوامن دیا ہے ابتم کیوں اپنے تئین ہلاک کرتے ہویہ تمامہ بھی حضور کا میں نشانی ک واسطے لایا ہوں۔ صفوان نے کہا اے عمیر تو میرے سامنے سے چلا جا اور بھے سے بات نہ کر عمیر نے کہا اے صفوان حضور تیرے بھائی اور نہا ہے تا ہے اور کریم اور رحیم ہیں تو ان کے پاس چل ۔ ان کی عزت تیری عزت میری عزت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ یہ عمیر کہا نہوں نے بچھ کو امن دیا ہے۔ کھر صفوان نے کہا جھوا پی جان کا خوف ہے۔ عمیر نے کہا انہوں نے بچھ کو امن دے دیا ہے۔ کھر صفوان نے کہا جھوار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا تو پھر آپ بھے کو دومہینہ تک اختیار نے محمور نے فرمایا ہاں یہ بچ کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھے کو دومہینہ تک اختیار نے میں حضور نے فرمایا ہیں ہی کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھے کو دومہینہ تک اختیار ہی سے حضور نے فرمایا ہی میں جانے اختیار ہے۔ کھر کو اس دیا ہے حضور نے فرمایا ہی سے کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھے کو دومہینہ تک اختیار نے میں حضور نے فرمایا ہی سے تھی کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھی کو دومہینہ تک اختیار ہے۔ گور میں میں تو خوار میں نے میں کی تھیار ہے۔ گور میا ہی تھی کہتا ہے صفور نے فرمایا ہی تھی کہتا ہے صفور نے فرمایا ہی سے کہتا ہے صفور نے فرمایا ہی تھی کہتا ہے صفور نے عرض کیا تو پھر آپ بھی کو دومہینہ تک اختیار ہے۔

ز ہری کہتے ہیں کہ ام عکیم بنت حرث عکر مدین الی جہل کی بیوی تھی جوحضور سے عکر مدے واسطے امن لے کریمن کوگئی اور وہاں سے اس کو لائی اور فاختہ بنت ولید صفوان کی بیوی تھی بید دونوں عور تیں اپنے خاوندوں

ے پہلے اسلام لا نی تھیں اور حضور نے ان کواس پہلے نکاح پر قائم رکھا تھا۔ ابن ایخی کہتے ہیں مکہ کی فتح میں کشکر اسلام کی تعداد دس ہزارتھی۔ بن سلیم میں سے سات سواور بعض

کتے ہیں ایک ہزارتھی۔اور بی غفار میں سے جارسواور بنی اسلم میں سے جارسواور بی مزیند میں سے ایک ہزار تین اور باقی مهاجرین اورانصار اوران کے حلفاء اورمختلف قبائل عرب مثل بی تمیم و بی قیس و بی اسدوغیر ہ میں

# عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان

عباس کا باپ مرواس ایک پھر کے بت جس کا نام اس نے منارر کھا تھا پرستش کیا کرتا تھا جب مرواس مرنے لگا تو اس نے اپنے جیے عماس سے کہا کہ اے فرزندتم ای بت کی پرستش کرنا یہی تمہار ہے نفع اورنتصان کا ما لک ہے۔ چنانچے عباس اس بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بت کے اندر سے بیا شعار ہے۔

إِنَّ الَّذِي وَرِثَ النَّبُوَّةَ وَالْهُدْ مِ لَمُعْبَدَ إِبْنَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهُتَدِي

كُلُّ لِلْقَبَائِلِ مِنْ عَلِيْمٍ كُلِّهِمْ أُورِى ضِمَارٌ عَاشَ آهُلُ الْمَسْجِدِ أُوْوِى ضِمَارٌ كَانَ يُعْمَدُ مَرَّةً ۚ قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ

جب ابن مرواس نے بیا شعار ہے اس وقت اس بت کوآ گ میں جلا دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرا سلام ہے مشرف ہوا۔



ابن آئت کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد حضور منافیج آنے خالد بن ولید کوسلیم بن منصور اور مدلج بن مرہ کے قبائل کی فوج کے ساتھ دعوت اسلام کے واسطے قبائل عرب کی طرف روانہ فر مایا۔ اور قبل وقبال کا حکم نہیں دیا تھا جب خالد فوج لے کربنی جذیمہ بن عامر بن عبدمنا ۃ بن کنانہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو دیکھے کر ہتھیا ر اٹھائے انہوں نے ان کو تھم کیا کہا ہے ہتھیا رسب ڈ ال دو۔ کیونکہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔

بی جذیرہ کے ایک مخص کہتے ہیں کہ جب خالد نے ہم کوہتھیا رڈ النے کا تھم کیا تو ہم میں ہے ایک مخص جحدم عامرنے کہا کہا ہے بی جذیرہ اگرتم نے ہتھیارڈ ال دیے تو خالدتم کو قید کر کے تل کریں گے۔ میں توایخ ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ بنی جذیمہ نے کہاا ہے جحدم تو ہم سب کا خون کرنا جا ہتا ہے ۔سب لوگ مسلمان ہو گئے

#### 

ہیں اور سب نے ہتھیارڈ ال دیے ہیں اور امن قائم ہو گیا ہے پھر ان سب لوگوں نے حضرت خالد کے کہنے ہے ہتھیارڈ ال دیے جب بیاوگ ہوگیا ہے پھر ان سب لوگوں نے حضرت خالد کے کہنے ہے ہتھیارڈ ال ہوگئیں ہاندھ کر چندلوگوں کو ان میں ہتھیارڈ ال ہوگئیں ہاندھ کر چندلوگوں کو ان میں ہے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضور کو پنجی ۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے دعا کی کہ اے پرور دگار میں خالد کی کاروائی ہے بری ہوں ۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے ایک روز فر مایا تھا کہ بیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیں نے ایک نوالہ کھایا اور اس کا مزہ مجھے کواچھا معلوم ہوا۔ پھر وہ نوالہ میر ہے حلق میں اٹک گیا تب علی نے اپنا ہاتھ ڈال کراس کو میر ہے حلق سے نکالا حضرت ابو بکر نے عرض کیایا رسول اللہ اس کی تعبیر سے کہ اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر آپ روانہ فرما کئیں گے چر پچھ کا روائی ہے اس کی آپ خوش ہوں گے اور پچھ کا روائی اس کی قابل اعتراض ہوگی جو حضور کونا گوارگذرے گی۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب خالد نے بیاکاروائی کی تو قوم میں سے ایک فخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارا ماجرا عرض کیا ۔حضور نے فر مایا مسلمانوں میں سے کسی نے خالد کی رائے کی مخالفت بھی کی یا نہیں ۔اس نے عرض کیا کہ ایک شخص سفیدرنگ میانہ قدنے خالد کومنع کیا اور خالد نے اس کوجھڑک دیا۔ پس وہ خاموش ہو گیا اور ایک مخص دراز قدنے خالد کی بڑے زورے مخالفت کی اور بہت دیر تک ان بیس گفتگو ہوتی رہی حضرت عمرنے عرض کیا یارسول اللہ بہلا محف تو میرا بیٹا عبداللہ ہاور دوسر افخص سالم ابوحذیفہ کا آزادغلام ہے۔ راوی کہتا ہے پھرحضور نے حصرت علی کو بلا کر فر مایا کہ علی تم جا کر اس قوم کے مقدمہ میں نظر کرو۔اور جا ہلیت کے زمانہ کی باتوں کواہیے پیروں کے نیچے کر دیتا بینی ان باتوں کا اب پچھ خیال نہ کرنا حضرت علی بہت سامال حضور کے باس سے لے کراس قوم کے باس آئے اور جس قد رلوگ اس قوم کے خالد نے تل کئے تھے۔ ان سب کا خون بہا دیا اور تمام مال جو خالد نے لوٹا تھا سب ان کو واپس کر دیا۔ کو کی اوٹی ہے اوٹی چیز بھی باتی نہیں رکھی۔ جب سب اداکر چکے تب بھی حضرت علی کے پاس پھھ مال بچاحضرت علی نے اس قوم سے فر مایا کہ ا گرتمہارا کوئی اورخون بہایا مال ماتی ہوتو اس کے بدلہ میں سے مال لےلوقو م نے کہا۔ ہماراا ب پچھ باتی نہیں ہے حصرت علی نے قر مایا ۔ تکریہ مال میں تم ہی لوگوں کو دیخے ویتا ہوں ۔ شاید تمہارا ایسا خون بہایا مال رو گیا ہوجس کی نہتم کوخبر ہونہ ہم کوبس بیاس کے معاوضہ میں مجھواور پھر حصرت علی نے حضور کی خدمت میں عاضر ہو کراپنی کاروائی عرض کی حضور نے فر مایاتم نے بہت احجمااور درست کیا۔اور پھر حضور قبیلہ رو کھڑے ہوئے۔اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہاہے خدا میں خالد کی کاروائیوں سے تیری بارگاہ میں اپنی بریت ظاہر کرتا ہوں۔ تین باریبی فرمایا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے جو خالد کواس قبل کرنے سے معذور تفہراتے ہیں کر سبداللہ بن حذیفہ مہی نے خالدے کہاتھا کہ حضور نے تم کوان لوگوں کے آل کرنے کا تھم دیا ہے اگر میدا سلام سے بازر ہیں۔ ابن آئی کہتے ہیں جب خالد نے ان لوگوں کو آل کرنا شروع کیا تو جرم نے کہاا ہے قوم تم ہتھیا رڈال کر ای بات میں جتلا ہوئے جس سے میں تم کوڈرا تا تھا گرتم نے میرا کہانہ مانا۔

راوی کہتا ہے اس قبل کے متعلق عبد الرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید میں بڑی بحث ہوئی۔عبد الرحمٰن نے خالد سے کہا کہ بیتم نے زمانہ جا بلیت کی کاروائی کی ہے خالد نے کہا میں نے تمہارے باپ کا ان سے قصاص لیا ہے عبد الرحمٰن نے کہا تم جھوٹے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کو قبل کر چکا ہوں۔ بلکہ تم نے اپنے پچپا فا کہہ بن مغیرہ کا قصاص لیا ہے آخر یہاں تک بیٹ نفتگوان میں بردھی کہ حضور تک اس کی خبر پیچی حضور نے فرمایا اے خالد تم میرے اصحاب کے بیچے نہ پڑو۔ اگر تم احد پہاڑ کی برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی ان میں ہے تم کسی کے ایک دن یا ایک رات کے مل کے برابر ثواب نہ یاؤگے۔

فا کہد بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور عوف بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اور عفان بن الم الباطاص بن الميہ بن عبد تخس يمن كی طرف مال تجارت لے کر گئے تھے اور عفان کے ساتھوان کے بيغے عثان اور عوف کے ساتھوان کے بيغے عبدالرحلٰ بھی تھے جب بيلوگ يمن سے واپس ہوئے تو بني جذير بيل سے ايک شخص كا مال بھى ان کے ساتھو تھا جو يمن بيس مرگيا تھا۔ پس بني جذير بيل سے ايک شخص خالد بن ہشام نے راستہ ہى بيل ان کے ساتھو تھا جو يمن بيس مرگيا تھا۔ پس بني جذير بيل کے وارثوں کے پاس بھى نہ پہنچ تھے راستہ ہى بيل ان سے انہوں نے خالد ہے انكار كيا خالد اپني تو م كے ساتھو ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چتا نچہ توف بن ساسب سے انہوں نے خالد ہے انكار كيا خالد اپني تو م كے ساتھو ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چتا نچہ توف بن عبد عوف اور فا كہد بن مغیرہ مارے گئے اور عفان بن ابی العاص مع اپنے فرز ندعثان كے بن مشام کوئل كيا پھر مغیرہ كا مال بھى ان كے پاس رہا اور عبدالرحلٰ بن عوف نے اپنے باپ كے قاتل خالد بن ہشام کوئل كيا پھر مغیرہ كا مال بھى راضى ہو گئے اور جنگ موثو ف بوئل سے جندلوگ سبب جہالت كے تہمارے آ دميوں پر جا پڑے۔ اور ان کوئل كر دیا۔ ہم ان كا خون بہا و ئے ديتے ہیں قریش بھى راضى ہو گئے اور جنگ موثو ف ہوئن ۔

ابودداد کہتے ہیں۔ بنی جذیرہ کی جنگ میں میں خالد بن ولید کے ساتھ تھا۔ پس بنی جذیرہ کے قید یوں میں سے ایک فخض نے جونوان تھا۔ اور اس کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے تھے جھے سے کہا کہ اے فخص تو میر اایک کام کرسکتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو جھے کو ذراعورتوں کے گروہ کے پاس لے میر اایک کام کرسکتا ہے۔ میں نے کہا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو جھے کو دراعورتوں کے گروہ کے پاس لے چل ۔ جواس سے تھوڑ سے فاصلہ پر کھڑی تھیں۔ میں ایک بات ان سے کہدلوں۔ پھر تو جھے کو بہیں لے آئیو۔ میں نے کہا یہ کیا مشکل ہے اور میں اس کو لے کرعورتوں کے قریب آیا۔ اس جوان نے ایک عورت سے مخاطب

ہوکر چنداشعار عاشقانہ پڑھے۔ابوو داد کہتے ہیں پھر میں اس جوان کواس جگہ لے آیا جہاں یہ پہلے کھڑا تھا اور پھراس کی گردن ماری گئی۔اس وفت وہ عورت اس کی لاش کے پاس آئی اور لیٹ کراس کے بوسہ لیتی لیتی خود بھی مرگئی۔



### خالد بن ولید کاعزی کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ ہونا



### غزوهٔ حنین کابیان

[ بيغز وه فتح مكه كے بعد ٨ ججرى المقدس ميں واقع ہوا ]

ابن اتحق کہتے ہیں۔ جب ہوا ذن کو مکہ کے فتح ہونے کی خبر ہوئی۔ ان کے سر دار مالک بن عوف بھری نے قبائل عرب کواپنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہوا ذن کے ساتھ تمام بنی ثقیف اور بنی نفر اور بنی جشم اور بنی بکراور چندلوگ بنی ہلال کے جمع ہوئے جو بہت بی قلیل تھے اور بنی قیس اور بنی کعب اور بنی کلاب بیس سے ایک بھی شخص اس کے ساتھ نہ ہوا۔

بی جشم میں ایک شخص بہت بوڑ ھا درید بن صمہ نامی تھا۔ اس کو بھی بہسبب اس کی تجربہ کاری اور بزرگ کے انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔

اور بنی ثقیف میں دوسر دار تھے ایک قارب بن اسود بن مسعود بن معتب اور ایک ذوالخمار سمیع بن حرث بن ما لک اور ایک اس کا بھائی احمر بن حرث ۔ اور اس تمام لفکر کا سر دار ما لک بن عوف نصری مقرد کیا گیا تھا۔
راوی کہتا ہے جب بیا شکر روانہ ہوکر حضور کی جنگ کے واسطے مقام اوطاس میں پہنچا تو وہ بوڑ ھاشخص بعنی درید بن صمہ بھی ایک اونٹ پر ہودج میں سوار تھا۔ جب یہال لفنگر اتر ابو درید نے بوچھا۔ بیا یا مقام ہے

لوگوں نے کہااوطاس ہے وریدنے کہا جنگ کے واسلے یہ سب اچھی جگہ ہے یہاں کی زمین نہ بہت بخت ہے۔ جس پر ہے پھسکیں نہ بہت نرم ہے جس میں پیردہنسیں پھر کہا ہیہ بات ہے کہ مجھے کواونٹ اور گدھوں اور بکر یوں اور بچوں کی رونے کی آ وازیں آ رہی ہیں۔لوگوں نے کہا ما لک بن عوف لوگوں کے سب مال واسیاب اور جوو بچوں کو ساتھ لایا ہے۔ ورید نے کہا اچھا مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا۔ جب وہ آگیا تو ورید نے کہا اے ما لک کیا وجہ ہے کہ جھے کواونٹوں اور گدھوں اور بکر یوں اور بچوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور تو سار لے لفتکر کا سر دار بناہے اور جانتاہے کداس دن کے بعد اور دن ہونے والا نے اس کا سب مجھ کو بتلا۔

ما لک نے کہا میں سب نوگوں کو مال واسباب اور آل واولا دکواس سبب سے ساتھ لا یا ہوں تا کہ ہر مخص اس کے خیال ہے خوب جان تو ڈ کر کوشش کرے۔ وربید نے کہا یہ تو نے بردی غلطی کی فٹکست خوروہ کوکسی بات ے نفع نہیں پہنچتا ہے۔اگر تیری فتح ہوئی۔تو صرف ملواراور نیز ہے تھے کو نفع پہنچے گا۔اورا گر تیری فکست ہوئی تو پھرتونے خودا پنا اہل واولا دوشمنوں کے حوالہ کیا۔ پھر دریدنے بوجیما کہ بنی کعب اور کلاب کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے۔وریدنے کہامعلوم ہوا۔کہ اگریہ جنگ رفت اور بلندی ہوتی تو ضرور کعب اور کلاب شریک ہوتے اور میں جا ہتا ہوں کہ کاش تم لوگ بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ کعب اور کانا ب نے کیا پھر پوچھا کہ تہارے ساتھ کون کون لوگ ہیں ۔لوگوں نے کہا عمر و بن عامر اورعوف بن عامر ہیں۔ورید نے کہا بید دونوں ایسے ہیں كر كچھ نفع يا نقصان نہيں پہنچا سكتے ہيں ۔ پھر وريد نے مالك سے كہا۔ كداے مالك بير كت تونے بالكل نامعقول کی ہے میرے نز دیک بہتر ہی ہے۔ کہ تو اپنی قوم کو لے کرمحفوظ مقامات میں چلا جا۔اورو، سان کے مال واولا دکو چھوڑ کر پھر جنگ میں مشغول ہوتا کہ اگر تیری فنتح ہوگی تب تو بہت ہی بہتر ہوگا اور اگر ' بیری فکلست ہوگے۔تب تیری آل واولا دتو محفوظ رہے گئی۔ مالک نے کہافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایبا نہ کروں گا ہے ہیر مزخرف برحایے میں تیری عقل جاتی رہی ہے۔ پھر ہوازن سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔ کہ اے ہوازن یا تو تم میری اطاعت کرو۔ ورنہ میں اپنی تکوار اینے پہیٹ میں مار لیتا ہوں۔ اور بیہ مالک نے اس واسط، کہاتا کہ کوئی شخص ورید کی بات نہ مانے ہوا زن نے کہااے ما لک ہم ہرطرح تمہارے تابعدار ہیں۔ ما لک نے کہا۔ جب تم مسلمانوں کودیجھوتو اپنی تکوار کے میان تو ڑ کر بھینک دو۔اورنٹگی تکواریں لے کرایک دم اس طرح جا پڑو جیسے ا کِ آ دی جایز تا ہے۔

راوی کہتا ہے مالک بن عوف نے مسلمانوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے چند مخرر وانہ کئے۔ جب وہ اس کے باس واپس آئے تو نہایت پریشان اور حواس باختہ تنے۔اس نے یو چھا۔تم کوخرالی ہوا یسے حواس باختہ کیوں ہور ہے ہو۔انہوں نے کہا۔ ہم نے سفیدلوگ ابلق محوڑ وں پرسوار دیکھے ہیں۔ پس ان کو دیکھے کر

(( ITHE ) > ( ITHE ) >

ہمارے ہوش وحواص سب تم ہو گئے۔

راوی کہتا ہے اس بات کوئ کرجی مالک بن عوف کچھ متاثر ندہوا بلکداور آگے کوچ کیا۔
جب حضور مُخْلِیْجُ کوقوم ہوازن کے آنے کی خبر ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی عدر دواسلی کوتھم دیا۔ کہتم عوازن بیس جا کر خبر لاؤ۔ چتا نچہ عبداللہ ہوازن کے تشکر بیس گئے۔ اور ان کے سب حالات معلوم کر کے حضور کی خدمت بیس حاضر ہوئے۔ اور ساری خبر بیان کی۔ حضور نے عمر بن خطاب کو بلاکران سے سارا حال بیان کیا عمر نے کہا عبداللہ ہے واقع ہوئی اسے عمر اگرتم نے جھے کو جھٹلایا۔ تو حق بات کو جھٹلایا۔ اے عمر اگرتم نے جھے کو جھٹلایا۔ تو حق بات کو جھٹلایا۔ اے عمر اگرتم نے جھے کو جھٹلایا۔ تو حق بات کو جھٹلایا۔ اے عمر اگرتم نے جھے کو جھوٹا کہا تو جھٹل ایا۔ اے عمر اگرتم نے جھے کو جھٹلایا۔ تو حق بات کو جھٹلایا۔ اے عمر اگرتم نے بہتر جیں۔ کہ عبداللہ کیا کہ ہوئی ان کو جھوٹا کہا تو جھٹل ایا۔ والے مقال نہ کیا گرو۔ کہتا ہے حضور نے فر مایا اے عمر تم ہوئی کہ ان کے حسان کہا تھا ہی تو کہ تھے آدی بھیجا کہ بطور ماری کی تو کسی نے آدی بھیجا کہ بطور ماریت کے تم اپنی زرجی اور جھے آدی بھیجا کہ بطور ان کے ساتھا ہے دعمور ان خوال کیا آپ جی برا مال غصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما تھے ہیں۔ نے کہا کیا آپ جی برا مال غصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما تھے ہیں۔ خوال نے کہا کیا آپ جی برا مال غصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما تھے ہیں۔ خرگ ہے فارغ ہوکر کی کرتے ہوں دے دیں گے۔ تب مغوان نے آبکہ سوزر ہیں مع ان کے ہتھیا روں جونے کہا کیا آپ جو کر گھرتم کو بحد و اپس دے دیں گے۔ تب مغوان نے آبکہ سوزر ہیں مع ان کے ہتھیا روں بھی میں میں کے ہتھیا روں کے ہتھیا روں کے ہتھیا روں کے ہتھیا روں کی کھیل کو رہائے کہا کیا آپ کے فار نے ہوگر کی کر کو کہد واپس دے دیں گے۔ تب مغوان نے آبکہ سوزر ہیں میں کرتے ہیں حضور کے کر کی گھرتے کر کر ہیں اور کی ہوگر کی کر کو کہد واپس دے دی گئے۔ جب صغوان نے آبکہ کے دیں کے دی کر کی کر کے دیں گئے تھیں۔

کے حضور کی خدمت ہیں بھیج دیں۔

رادی کہتا ہے ہیں حضور دس ہزار نظر پہلا جو فتح کہ کے داسطے آپ کے ساتھا یا تھا۔اور وہ ہزار نظر اہل کہ کاکل بارہ ہزار نظر ساتھ لے کر ہواز ن کی ہم پر روانہ ہوئے۔اور کہ ہیں آپ نے عماب بن اسید بن ابی کہ ہم لوگ اس وقت نوسلم ہے جب صفور ہواز ن کے مقابل مقام حنین ہیں کے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت نوسلم ہے جب صفور ہواز ن کے مقابل مقام حنین ہیں گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک درخت دات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر میں ایک روز اس درخت کی گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک درخت دات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر میں ایک دروز اس درخت کی دروز اسید دن حاضر رہے تھے اس سفر میں جب ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو ہم نے ایک درخت ہیری کا بہت بڑا اور سر سبز و کم بحا۔ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جسے سٹر کول کا ذات انواط ہے۔ ہمارے واسطے بھی ایک ذات انواط ہے۔ ہمارے واسطے بھی ایک ذات انواط ہے۔ معارے واسطے بھی کی قوم نے موئ ہے کہا تھی کمارے موئی جسے بہت پر ستوز ا کے معبود بت ہیں تم بھی ہمارے واسطے ایسے بی معبود مقرر کر دو۔ موئی نے فر مایا

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب مسلمان حین کی دادی ہیں پہنچے۔ تو بیدوادی بہت نشیب ہیں تھی۔ اس ہی لوگ اتر نے گے اورضح صادق کا وقت تھا۔ اور دشن ہم ہے پہلے وہاں پہنچ کر ٹیلوں اور گرھوں میں چھپ گئے ہے۔ مسلمانوں کواس کی خبر نہتی ۔ اب جومسلمان ہے دھڑک اس دادی ہیں اتر ہے تو یکبارگی ہوازن نے چار ول طرف ہے اس کی خبر نہتی ۔ اب جومسلمان وہاں ہے الئے پھر ہادر حضور لشکر کے دائیں طرف ہے۔ آپ نے مسلمانوں کوآ واز دینی شروع کی ۔ کہ الے گومیری طرف چلے آؤ۔ ہیں رسول خدا کا یہاں موجود ہوں۔ اور مہاجرین اور انصار اور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے لینی ابو بحر اور عمر اور علی اور عباس اور ابوسفیان بن مہاجرین اور انصار اور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے لینی ابو بحر اور عمر اور علی اور عباس اور ابوسفیان بن عبید جوائی جن شہید ہوئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسفیان بن حرث کا نام مغیرہ اور ان کے بیٹے کا نام جعفر تھا۔اور بعض لوگ تشم بن عباس کوجعفر بن ابی سفیان کے بدلہ شار کرتے ہیں۔

جابر کہتے ہیں۔ ہوازن میں ایک شخص سرخ اونٹ پرسوارتھا اور ہاتھ میں اس کے سیاہ نشان لمبے نیز ہ میں لگا ہوا تھا۔ جب کو کی شخص اس کی ز دیر آتا یہ نیز ہ ہے اس کوتل کرتا۔اور پھرنشان کواونیچا کرتا۔تو سب لوگ اس کی قوم کے اس کے گرد آجائے۔

راوی کہتا ہے حضرت علی بن ابی طالب اور ایک شخص انصار میں سے بید دونوں اس کی طرف چلے اور حضرت علی سنے بیچھے سے جا کراونٹ کوالی تکوار ماری۔ کہاونٹ کر پڑا۔ اور انصاری نے اس کا فرکوالی تکوار لگائی۔ کہا یک پیراس کا مع نصف پنڈلی کے کٹ گیا اور وہ کجاوہ پر سے بنچے گر کر مرگیا۔

راوی کہتا ہے جس وقت مسلمان بھا گے ہیں۔ تو بعض مکہ کے منافق جو ساتھ تھے ان کو اپنے نفاق اور حسد کے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ ایوسفیان بن ترب کہنے لگا۔ کہ اب یہ لوگ جو بھا گے ہیں تو سمندر کے کنارہ تک کہیں دم نہ لیس کے اور اس کے ترکش مع قرعدا ندازی کے تیر یعنی از لام تھے جن کو یہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور جبلہ بن صنبل نے پکار کر آ واز دی کہ آج سحر باطل ہو گیا بہ جبلہ صفوان بن امید کا بھائی تھا صفوان نے جو ہنوز مشرک تھا اس سے کہا خدا تیرے منہ کو ٹراب کرے یہ کیا بہودہ بکتا ہے تیم ہے خدا کی اگر قریش کا کوئی شخص میرا سر دار ہے تو یہ جھے کو منظور ہے مگر ہواز ن بیس سے کسی کی سر داری جھے کو منظور نہیں ہے اور شیبہ بن عثمان بن الی مطلح کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ آئ موقعہ ہے میں جمہر کو آئل کرے اپنے باپ کا قصاص لوں۔ کیونکہ میرا باپ احد کی جنگ بیس مارا گیا تھا۔ پھر بیس اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک بیس آپ کے گر د پھر نے لگا کہ یکا یک ایک ایسا خوف میرے دل پر طاری ہوا کہ بیس حضور کوئل نہ کر سکا۔ اور بیس نے جان لیا کہ پکر ایک ایک ایسا خوف میرے دل پر طاری ہوا کہ بیس حضور کوئل نہ کر سکا۔ اور بیس نے جان لیا کہ

**میں ہرگزیدکا منہیں کرسکتا ہوں۔** 

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور مکہ سے حنین کی طرف چلے ہیں اور اپنے کشکر کی کثر ت ملاحظہ کی ہے تو فرمایا تھا کہ ہم مغلوب نہ ہوں گے۔اور بعض کہتے ہیں یہ بات بنی بکر میں سے ایک شخص نے کہی تھی ۔

حضرت بن عبدالمطلب كتے ہیں۔ بن حضور كے سفيد نچركو پكڑے ہوئے كھ اتھا اور بي ايك جسيم بلند اوافق تفا۔ جب حضور نے لوگوں كو شكست كى حالت بي و يكھا۔ تو آ داز دى كدا ہے لوگو كہاں جاتے ہو۔ عہاں كتے ہیں بیں نے ديكھا كہ لوگوں نے حضور كى آ داز نہيں ئى۔ تب حضور نے بچھ ہے فر مایا۔ كدا ہے عباس تم لوگوں كو آ داز دو كدا ہے انصار كہاں جاتے ہو۔ پس بی نے آ داز دى اور انصار لبيك لبيك كہركر آ نے شروع موئے ۔ كہتے ہیں اور لوگوں كو الى بدحواى كى حالت تھى۔ كداونٹ پر چڑ ھناچا ہے تھے۔ اور چڑھ نہ سكتے تھے۔ کو كى اونٹ كو چھوڑ ديتا تھا كو كى اونٹ كو چھوڑ ديتا تھا كو كى اونٹ كو چھوڑ ديتا تھا كو كى اونٹ كو چھوڑ ديتا تھا اور كو كى اور دھال كو چھينك ديتا تھا كو كى اونٹ كو چھوڑ ديتا تھا اور حضور كے پاس سو آ دى جمع ہوگئے۔ پھر وہ دشمن پر بیلئے اور سخت لڑ ائى لڑے۔ پھر خزرج كو ہماں تھے کہ جب حضور كے پاس سو آ دى جمع ہوگئے۔ پھر وہ دشمن پر بیلئے اور سخت لڑ ائى لڑے۔ پھر خزرج کو آ واز دى ہوئى ہے۔ اور حضور نے فر مایا اب لڑ ائى گرم ہوئى ہے۔ اور صحاب اس دفت خوب گر ماگرى ہے جنگ كر رہے تھے حضور نے فر مایا اب لڑ ائى گرم ہوئى ہے۔

اور ہاتی لوگ جوفٹکست کھا کر بھا گے تھے وہ جس وقت واپس آئے ہیں۔تو انہوں نے دیکھا کہ قیدی گرفتہ وبستہ حضور کے سامنے کھڑے تھے۔

راوی کہتا ہے حضور نے جوم کر دیکھا تو ایوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنے پاس پایا۔ بیان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ میں صبر کیا تھا۔ اوران کا اسلام بہت اچھا تھا۔ حضور کے فرکو پکڑے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو دیکھ کر فر مایا کون ہے عرض کیا یارسول اللہ میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا۔ اور حضور نے ای وقت ام سلیم بنت ملمان کو دیکھا کہ اونٹ پرسوار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کمر با ندھ رکھی تھی کیونکہ عبداللہ بن افی طلحہ اس وقت ان کے حمل میں تھے اور بیا پنے فاوند افی طلحہ کے ساتھ اس جنگ میں آپکی کیونکہ عبداللہ بن افی طلحہ اس وقت ان کے حمل میں تھے اور بیا پنے فاوند افی طلحہ کے ساتھ اس جنگ میں آپکیل بہت قریب سے انہوں نے اپنے میں پکڑر کھی تھی۔ حضور نے ان کو دیکھ کر فر مایا کہ کیا ام سلیم جیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور ان لوگوں کو بھی قبل کریں جو جسا گے ہیں جیسے کہ حضور وشنوں کو قبل کرتے ہیں کیونکہ یہ بھگوڑ ہے اس لائق ہیں حضور نے فر مایا اے ام سلیم خدا کا فی ہے۔

راوی کہتا ہے امسلیم کے پاس ایک خنجر تھا ان کے خاوند ابوطلحہ نے اس کود کھے کر پوچھا کہ اے امسلیم بیہ مختجر تمہارے فریب آئے تخجر تمہارے کہا یہ خنجر تمہ نے اس واسطے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے

گا۔ تو اس خنجرے میں اس کا ببیٹ مجھاڑوں گی۔ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سفتے ہیں کہ ام سلیم بہا در کیا کہدر ہی ہے۔

ابوقادہ کہتے ہیں حنین کی جنگ ہیں ہیں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک ہاہم جنگ ہیں مشنول ہیں اور شرکین ہیں ہے ایک اور شخص اس مشنول ہیں اور شرکین ہیں ہے ایک اور شخص اس مشنول ہیں اور شرکی کی در کرنے کو آر ہا ہے۔ ہیں اس کے مقابل گیا۔ اور ہیں نے اسی آلواراس کو لگائی کہ ایک ہاتھا اس کا کٹ گیا اور دوسرے ہاتھ ہے وہ جھوکو آ کر چہٹ گیا۔ یہاں تک کہ جھوکو اس ہیں ہے موت کی ہوآئی ۔ اور وہ گریا کو اور وہ گریا کو اور اس محض پر سامان بہت تھا۔ گرہیں اس کو چھوڑ کر جنگ ہیں مشنول ہوگیا۔ اور مکہ کے ایک شخص نے اس کا سارا مال اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ لے نے جب لڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فرمایا جس نے جس کو آل کیا ہو کا سارا مال اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ لے جب لڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فرمایا جس نے جس کو آل کیا ہو اس کا عال اس کا ہیں مطلوم کہ اس کا سامان کس نے لیا۔ مکہ کا وہ شخص کو آل کیا تھا۔ پھر ہیں تو جنگ ہیں مشنول ہوگیا اب جھے نہیں مطلوم کہ اس کا سامان کس نے لیا۔ مکہ کا وہ شخص کو آل ہوا۔ اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بی ہوگیا اب جس سے خدا کے شرتو خدا کے دین کی طرف سے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیا گئی ۔ یہ ہرگز تھے سے راضی نہ ہول گے۔ خدا کے شیر تو خدا کے دین کی طرف سے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیا گئی ۔ یہ ہرگز تھے سے راضی نہ ہول گے۔ خدا کے شیر تو خدا کے دین کی طرف سے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیا گئی ہیں۔ ہواسب مال لاکران کو دے۔ حضور نے بھی ٹر مایا۔ کہ بیر بچ کہتے ہیں سب مال تو والیس کر۔ چنا نچے سب

انس بن ما لک کہتے ہیں۔اس جنگ میں ابوطلحہ نے فقط تنہا ہیں آ دمیوں کا سامان لیا۔ کیونکہ انہوں نے ان کونل کیا تھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں کفاروں کی شکست سے پہلے جبکہ خوب تھمسان کی لڑائی ہور بی تھی۔ میں نے آسان سے ایک سیاہ چیز آتی دیکھی۔ اور وہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیاں میں پھیل گئی۔ اور وہ سیاہ چیونٹیاں تھیں جواس تمام جنگل میں بحرگئی تھیں۔ اور اسی وقت مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کی ہزیمت ہوئی ہیں جھے کواس میں پچھ شبہیں ہے کہ بیشک وہ فرشتے ہتھے۔

ابن این این سی جی ہیں۔ جس وقت خدا وند تعالیٰ نے اپنے رسول اورمسلمانوں کومشرکوں پر غالب کیا۔ مسلمانوں میں سے ایک عورت نے بیشعرکہا۔ مشعو

قَدْ غَلَبَتْ خَيْلُ اللهِ خَيْلُ اللّهِ خَيْلُ اللّهِ خَيْلُ اللّهِ خَيْلُ اللّهِ عَيْلُ اللّهِ عَيْلُ اللّهِ (يعنى بيتك خدا كالشكر لات ك شكريعن بت پرستوں پرغالب بوگيا۔ اور اى كالشكر زيادہ حق

دارےرہےکا)۔

ابن آخل کہتے ہیں جب ہوازن کوشکست فاش ہوئی۔ تو ان کے قبیلہ بنی مالک میں سے ستر آ دمی قبل ہوئے اور اس قوم کا سر دار ذکی الخمار تھا۔ جب وہ قبل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللہ ربیعہ بن حبیب نے احراس قوم کا سر دار ذکی الخمار تھا۔ جب وہ قبل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللہ ربیعہ بن حبیب نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور پھر رہیمی قبل ہوا۔ جب اس کے قبل کی خبر حضور کو پنجی ۔ تو فر مایا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے رہے لیش کا بڑا دیممن تھا۔

راوی کہتا ہے۔ عثمان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نفر انی غلام بھی قبل ہوا تھا۔ جب لڑائی کے بعد مسلمان مشرکین کا سامان لینے لگے تو انصار میں ہے ایک شخص نے اس غلام کے بھی کیٹر ہے آتارے اور اس کو و یکھا تو یہ بغیر ختنہ کئے ہوئے تھا۔ انصاری نے پکار کر کہا۔ اے گردہ عرب تقیف میں بغیر ختنہ کیا ہوا آدی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے ان انصاری کا ہاتھ کیٹر رکز کہا کہ ایسی بات نہ کہو۔ میر سے مال باپ تم پر فدا ہول میں نے غلام نفرانی تھا۔ اور پھر میں نے بی تقیف کے اور مقتولوں کو کھول کر دکھایا کہ دیکھوتو یہ ختنہ کئے ہوئے ہیں یا بہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں ہوازن ہیں سے احلاف کا نشان قارب بن اسود کے پاس تھا۔ یہ اپنے نشان اور قوم کو لے کر بھاگ گیا۔اوراس قوم میں سے صرف وہ آ دمی قل ہوئے ایک بنی غیر ہ میں سے جس کو وہب کہتے ہے۔اور دوسرانی کعبہ ہیں ہے جس کا نام حلاج تھا۔ جب حضور کواس کے قل کی خبر ہینچی تو آپ نے فر مایا۔ کہ آج بنی تعیف کے جوانوں کا سردار قتل ہوا۔

تھا۔اور جب تواپی ماں کے پاس جائے۔تواس سے کہدد یجو کہ تونے درید بن صمہ کوئل کیا ہے ( بینی بیمیرانام ہے اور جب تواپی میں میں ہے اور تیری ماں مجھ کو جانتی ہے ) کیونکہ تسم ہے خدا کی۔کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بیس نے تیری عورتوں کی حفاظت کی ہے۔

ربیعہ کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کوتل کر دیا۔ تو اس کی را نوں اور کولھوں کی کھال کو نیچے کی طرف سے و یکھا کہ گھوڑ ہے ہر کثر ت کے سماتھ سوار ہونے کے سبب ہے مثل کاغذ کے تھی۔ پھر جب ربیعہ اپنی مال کے پاس آ کے اور میدوا تعدیمیان کیا تو ان کی مال نے کہا کوتیم ہے خدا کی اس نے تیری تین ماؤں کو آزاد کیا تھا۔ ایک این ہشام کہتے ہیں ورید بن صمہ کوجش شخص نے قتل کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن قدیم بن اہبان بن تعلیم بن ربیعہ تھا۔

ابن آخق کہتے ہیں اور جولوگ اوطاس کی طرف بھا گے بتھے ان کے تعا قب میں حضور نے ابوعامر اشعری کوفوج و سے کرروانہ کیا۔ اور ابوعامر نے ان میں سے پچھلوگوں کو جالیا۔ گر ابوعامر کوا بک تیرابیالگا۔ جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھران کے بعد ابوموی اشعری نے جوان کے پچپازا دبھائی بتھے نشان اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور ان کے ہاتھ پر خدانے اس جنگ کوفتے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ جس نے ابوعامر کوتیر مارا تھا وہ ورید بن صمہ کا بیٹا سلمہ بن ورید تھا۔

راوی کہتا ہے اور ہوازن کے نشکر بنی نصر کی شاخ بن رماب میں ہے جب بہت لوگ غازیان اسلام نے دتیج کئے ۔ تو عبداللہ بن قیس ربائی نے جن کوابن العورا بھی کہتے ہیں ۔ حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ بن رباب ہلاک ہو گئے ۔ حضور نے فرمایا۔ اے خداان کی مصیبت کا ان کواجیحا معاوضہ دے۔

جب ہوازن کو پہ شکست ہوئی۔ تو مالک بن عوف چندا پی قوم کے سواروں کے ساتھ بھاگ کرراستہ کے ایک ٹیلہ پر کھڑ اہوا۔ اوراپنے ساتھوں ہے کہا کہ یہاں تھہ جاؤ۔ تا کہ اور جولوگ بھا گے ہوئے آئیں۔ تو وہ بھی تم سے مجا کیں۔ پہ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھرایک شکر آیا ہواان کو دکھائی ویا۔ وہ بھی تم سے مجا کیں۔ چنا نچہ چندلوگ اور آکران کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھرایک شکر آیا ہواان کو دکھائی ویا۔ مالک نے اپنے ساتھوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگ آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے نیز ول کواپنے گھوڑ ول کے دونوں کا نول کے بچ میں لمبارر کھ چھوڑ اسے مالک نے کہا یہ لوگ بنی سلیم ہیں۔ تم ان سے پچھ خوف نہ کرو۔ چنا نچہ بی سلیم سید ھے نکلے چلے گئے۔ پھرایک اور شکر آتا معلوم ہوا۔ مالک نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ساتھیوں نے کہا یہ لوگ نیز ہوئے جلے آتے ہیں۔ اور گھوڑ ول پر سوار ہیں۔ مالک نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ماور خور رہ ہیں۔ ان سے بھی پچھ خوف نہ کرو۔ چنا نچہ یہ لوگ بھی بی سلیم کے سوار ہیں۔ مالک نے کہا یہ اور آتا وکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا اب کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے گئے۔ پھرایک سوار آتا وکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا اب کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے بھرایک سوار آتا وکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا اب کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے بھرایک سوار آتا وکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا اب کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔

شانہ پر نیزہ رکھے اور سرخ عمامہ باندھے چلا آتا ہے مالک نے کہاتتم ہے لات کی بیز بیر بن عوام ہے اور بیہ ضرورتم سے معرض ہوگا۔تم اس کے مقابلہ کو تیار ہو جاؤ۔ چنا نچہ جب زبیراس ٹیلہ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا۔فورا ان پرحملہ کیا اور اس قدر نیز ، سے ان کی خبر لی۔ کہ ان کو و ہاں سے بھگا دیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوعام کی اوطاس کی جنگ ہیں مشرکین ہیں ہے دس بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ اور دیکے بعد دیگر ہے ابوعام نے ان ہیں ہے نوکوئل کیا اور جب ابوعام حملہ کرتے ہتے تو پہلے دعوت اسلام کر کے کہتے ہتے اسے خدااس پر گواہ ہوجا۔ پھراس شخص کوئل کرتے ہتے۔ جب دسویں بھائی کی باری آئی تو اس کو بھی دعوت اسلام کر کے گواہ نہ ہوجیو۔ اس بات کوئن کر ابوعام نے اپنا حملہ روک لیا۔ اور شخص بھاگ میا۔ پھر یہ مسلمان ہوا۔ اور اس کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ اور جب حضور اس شخص کو دیکھتے ہتے فرماتے ہتے یہ ابوعام کا بھرگایا ہوا۔۔۔

پھرائی اوطاس کی جنگ میں دو بھائیوں حلاء اور اونیٰ نے جوحرث کے بیٹے اور بنی جشم بن معاویہ کے قبیلہ سے تھے۔ ایک ساتھ دونوں نے ابوعا مرکو تیر مارے ایک کا تیر ابوعا مرکے دل میں اور دوسرے کا کھٹنہ میں نگا۔ ابوعا مرشہید ہوئے۔ ان کے بعد ابوموی اشعری نے لشکر کا نشان سنجالا۔ اور ان وونوں بھائیوں کومع باتی دشمنوں کے قبل کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں حضورا کی عورت کی لاش کے پاس سے گذر ہے جس کو خالد بن ولید نے قبل کیا تھا اور لوگ بہت سے اس لاش کے گرد جمع تنصح حضور نے بو جمایہ کیا ہے کسی نے عرض کیا۔ اس عورت کو خالد بن ولید نے قبل کیا ہے اس کاش کے گرد جمع سے خرمایا کہتم خالد کے پاس جا کر کہدوو کہ رسول خداتم کوعورت اور بچہ اور بوڑھے آ دمی کے قبل کرنے ہے منع فرماتے ہیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں ای روز حضور نے اپنے افسر ان کشکر ہے فرمایا کہ اگری معدیں ہے بجادتمہار ہے ہاتھ آ جائے تو ہرگز اس کونہ چھوڑ نا۔ اس شخص نے بڑی گراہی پھیلائی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کوگرفار کیا اور مع اس کے اہل وعیال کے لے کر حضور کی خدمت میں روانہ ہوئے اور ای کے ساتھ شیماء بنت حرث بن عبدالعزی حضور کی دودھ بہن بھی تھیں راستہ میں ان لوگوں کو صحابہ نے جلد چلنے کی تکلیف دی شیماء نے کہا اے لوگو تم جانے بھی ہو کہ میں تمہار ہے رسول کی دودھ بہن ہوں۔ تم کو میری حرمت وعزت جائے۔ سے اب اس کے قول کی تعمد میں نہاں تک کہ جب بہ قافلہ حضور کی خدمت میں پہنچا۔ تو شیماء نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بھی تمہارے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں اللہ میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بھی تمہارے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں ایک دفعد آ پ نے میری پشت میں کا نا تھا۔ اس کا نشان اب تک موجود ہے تب حضور کو بھی یاد آ یا۔ اور اپنی بیاور

آپ نے بچھا کراس پرشیما کو بٹھایا۔اور فر مایا اگرتم چا ہوتو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو۔اورا گرتم چا ہوتو اپنی قوم میں چلی جاؤ۔ میں تم کورخصت کر دوں۔شیما نے عرض کیا میں اپنی قوم ہی میں رہنا چا ہتی ہوں۔حضور نے ان کو بہت سامال واسباب دے کررخصت کیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے شیما و کوایک غلام کھول نامی اورایک لوٹھی بھی دی تھی۔اور آپس میں ان دونوں کی شادی کرادی تھی۔اوران کی نسل اب تک ہاتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جنگ حنین کے متعلق خداوند تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہے:
﴿ لَقُدُ نَصُر کُدُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَیْهُو قَ قَدُومَ حُنینِ إِذْ أَعْجَبَتُكُدُ كُثُوتَكُدُ ﴾

''آخرآیت تک ۔ بیٹک خدا نے تمہاری بہت ہے مواقع ہیں تمہاری مدو کی ۔ اور خاص حنین کی جنگ کے دوز جبکہ تم این کثریت فوج سے خوش منے'۔

# ان مسلمان کے نام جو تنین کی جنگ میں شہید ہوئے

قریش کی شاخ بنی ہاشم میں ہے ایمن بن عبید۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسدان کے گھوڑے نے جس کا نام جناح تھا۔ چیک کران کوشہید کیا۔اورانصار میں سے سراقہ بن خزبن عدی۔اور بنی اشعر میں ہے ابو عامراشعری شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے حضور نے حنین کے تمام مال نئیمت اور قید یوں کو جمع کر کے مسعود بن عمروغفاری کو تکم دیا کہ ان کو مقام جعر اندیش لے جا کر مقید رکھو۔ بجیر بن زہیر بن الی سلمی نے حنین کی جنگ میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ جس کے چند شعرذ میل میں مندرج کئے جاتے ہیں۔

فَاللَّهُ ٱکُومَنَا وَٱظْهَرَ دِیْنَنَا وَلَلْعَزَّنَا بِعِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَٰنِ لِعِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ لِعِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ لِعِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ لِعِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ لِعِبَادَةِ لِللَّهُ الرَّحْمَٰنِ لِعِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ لَعَمَٰ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

وَاللَّهُ اَهْلَكُهُمْ وَ فَرَقَ جَمْعَهُمْ وَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ الْهُلَكُهُمْ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ (رَجمه) اور خدائے ان کو ہلاک کیا اور ان کی جماعت کو پریٹان کیا۔ اور شیطان کی عبادت کرنے سے ان کو ڈلیل رسوا کیا۔

اِذْ قَامَ عَمَّ نَبِيْكُمْ وَ وَلِيُّهُ يَدُعُونَ يَا لِكَتِيبَةِ الْإِيْمَانِ لِكَتِيبَةِ الْإِيْمَانِ لِكَتِيبَةِ الْإِيْمَانِ لَحَرْبِهِ فَامَ عَمَّ نَبِيكُمْ وَ وَلِيُّهُ كَيْ إِلَانِهَانِ كَ وَالْيَ كُورْ نِهِ مِنَ اور آ وَازْ دَى كَهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَيْنَ الَّذِيْنَ هُمُ أَجَابُوا رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقَرِيْضِ وَبَيْعَةِ الرِّضُوانِ (رَجْمَهِ) اور كَمَ اللَّهِ الرِّضُوانِ الرَجْمَةِ (رَجْمَهِ) اور كَمَ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُلِيْمُ الللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ

ابن این این کیتے ہیں۔ ہوازن کے مالک بن عوف کے ساتھ حضور پرلشکر کشی کرنے کے واقعہ کوایک شخص نے مسلمان ہونے کے بعداس طرح نظم کیا ہے۔

اُذْکُرْ مَسِیْوَهُمْ لِلنَّاسِ إِذْ جَمَعُوا وَمَالِكٌ فَوْقَهُ الرَّایَاتُ تَخْتَفِقُ (رَجْمه) جَنَّ مَنْ كو یا دکروجبکدوه جمع ہوئے اور مالک ہوازن کے سردار کے سرینشان بل دے شے۔

تَمَتُ نَوْلَ جِبْرِیْلُ بِنَصْرِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ فَمَهْزُوْمٌ وَ مُعْتَنَقُ (ترجمہ) تب جبرئیل مسلمانوں کی مدوکوآ سان سے نازل ہوئے۔ پس ہوازن میں ہے بعض بھاگ گئے اور بعض گرفتار ہوئے۔

مِنَّا وَلَوْ غَيْرٌ جِبْرِيلٍ يُقَاتِلُنَا لَمَنَعَتْنَا إِذْ اَسْيَافُنَا الْعَتَقُ (ترجمه) اور اگر جبرتَّل كے سواكو كَى اور ہم سے لڑتا تب ہمارى تيز تكواريں اس كوغالب نہ ہونے ديتيں۔

غزوهٔ طا نُف کابیان



[ بیغز و وحنین کے بعد ہی 1 ہجری میں واقع ہوا] جب قبیلہ ثقیف کے لوگ بھاگ کر طا کف میں پہنچے تو انہوں نے اس کے : ندر داخل ہو کر درواز وں ؟ بند کرلیا۔ اور بردج وفصائل کی خوب مضبوطی کر کے جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔

راوی کہتا ہے عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ حنین اور طاکف کے محاصرہ کی جنگ بیل موجود نہ تھے۔

کیونکہ یہ دونوں مقام جرش بیل منجنیق وغیرہ آلات حرب کے بنانے کی ترکیب سیکھنے گئے ہوئے تھے اور حضور جب حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے طاکف کے فتح کرنے کا قصد فر مایا۔ اور مع لشکر کے کوج فرما کر مقام تخلہ بمانیہ سے قرن اور قرن سے لیے اور یہاں سے بحرة الرغار میں پنچے یہاں آپ کے واسطے ایک مسجد بنائی گئی۔ اور اس میں آپ نے نماز اواکی اور یہیں ایک مسلمان نے ایک مسلمان کوتل کیا۔ اور اس کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قطعہ کومنہدم کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ وہ مسار کیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ سے جس کا نام ضیلہ تھا تشریف لے قلعہ کومنہدم کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ وہ مسار کیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ سے جس کا نام ضیلہ تھا تشریف لے چلے اور دریافت فرمایا کہ اس راستہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کوضیقہ کہتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ لیم کی ہے۔

پھر یہاں ہے آپ مقام نخب میں ایک بیری کے درخت کے نیج تخریف فر ما ہوئے۔اس درخت کا مام صادرہ تھا۔ اور یہاں بی ثقیف میں ہے ایک شخص کا باغ تھا۔ حضور نے ایک صحابی کواس شخص کے بلانے کے واسطے بھیجااس نے حاضری ہے ازکار کیا۔ حضور نے فر مایا۔ کہ یا تو حاضر ہو ورنہ ہم اس باغ کواجاڑ دیں گے۔ جب بھی وہ حاضر نہ ہوا۔ حضور نے باغ کو ہر باد کرنے کا حکم دیا۔ اور اس وقت وہ باغ مسمار کردیا گیا۔

اس کے بعد حضور نے مع لشکر کے طاکف کا محاصرہ کیا اور چونکہ صحابہ فصیل کے قریب بہتی گئے متھاس اس کے بعد حضور نے مع لشکر کے طاکف کا محاصرہ کیا اور چونکہ صحابہ فصیل کے قریب بہتی گئے متھاس سبب ہوئے تو میں میں ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندروا خل نہ ہو سبب سے اندروا خل نہ ہو کے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندروا خل نہ ہو کے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندروا خل نہ ہو کی اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندروا خل نہ ہو گئے ہیں سترہ میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے حضور نے طاکف کا کچھاو پر جیس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے حضور نے طاکف کا کچھاو پر جیس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں میں می جو کہا۔

ابن آئی کہتے ہیں اس سفر ہیں حضور کے ساتھ آپ کی دو بیبیاں تھیں۔ جن میں سے ایک ام سلمہ اور دوسری کو کی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں دوسری کو کی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے جب بن تقیف یعنی اہل طائف نے اسلام قبول کرلیا۔ تب عمر و بن امیہ بن وہب بن معتب بن مالک نے حضور کے مصلے کی جگہ میر تقمیر کی۔

لوگ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں ایک ستون تھا کہ جب دھوپ اس پر پڑتی تھی تو اس میں ہے آ واز سنائی دیتے تھی۔ راوی کہتا ہے حضور نے طائف کا محاصرہ کیا اورخوب جنگ ہوئی تیراندازوں نے اپنے ہنر ظاہر کئے اور حضور نے بنجنیق لگا کراہل طائف کو ہارتا شروع کیا۔اسلام جس سب سے پہلے بخینق اہل طائف ہی پرلگا ہے۔
ابن آمخق کہتے ہیں آخرا یک روز طائف کی فصیل میں ایک سوراخ ہوا۔ چندمسلمان اس میں سے شہر کے اندر داخل ہوجائے طائف کے اندر داخل ہوجائے طائف کے اندر داخل ہوجائے طائف والوں نے ان مسلمانوں پرلو ہے کے نکڑ ہے کرم کئے ہوئے مار نے شروع کئے۔ تب بدلا چا رہوکر ہا ہرنگل آئے محرطائف والوں نے ان پر تیر برسائے اور کئی مسلمان شہید ہوگئے۔

راوی کہتا ہے گھرحضور نے طاکف والوں کے انگور کی بیلوں اور باغوں کے کاٹ دینے کا تھم دیا۔ لشکر نے ان کو کا شاشروع کیا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ اہل طاکف کے پاس گئے۔ اور ان سے کہا اگرتم ہم کوامن دوتو ہم تم سے ایک بات کہیں۔ طاکف والوں نے ان کوامن دیا پھران دونوں نے قریش اور بنی کنانہ کی عورتوں کوا ہے پاس بلایا۔ اور بیان کے قید ہوجانے سے خوف زدہ ہے۔ کیونکہ بیعورتیں بن تقیف کے پاس تھیں۔ اور ان میں سے ایک آ منہ ابوسفیان کی بیٹی عروہ بن مسعود کی بیوی تھی۔ اور عروہ سے اس کے ہاں داؤر بیدا ہوا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں عروہ کی بیوی میمونہ بنت ابی سفیان تھی۔

اورا کی فراسیہ بنت سوید بن عمر و بن نظبہ تھی جس کا بیٹا عبدالرحمٰن بن قارب تھا۔ اورا کی اسیمہ بنت ناشی امیہ بن قلع کی بیوی تھی۔ جب ان عورتوں کو ابوسفیان اور مغیرہ نے بلایا تو انہوں نے ان کے ساتھ آنے سے انکار کیا ابن اسود بن مسعود نے ان سے کہا کہ اے ابوسفیان اور اے مغیرہ جو بات تم جا ہے ہو۔ اس سے بہتر بات میں تم کو بتا تا ہوں ہمارے باغات جس جگہ جیں۔ تم جانتے ہو۔ جن سے بہتر باغ طائف میں کہیں نہیں جیں۔ اور اگر اجڑ گئے تو پھر تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم محمد سے جاکران باغات کے واسطے گفتگو کرو۔ کہ وہ ان کوسمار نہ کریں یا تو اپنے واسطے رہنے دیں یا خدا کے اور رشتہ کے واسطے ہم کوعنایت کردیں۔ کیونکہ ہمار اجوان سے رشتہ ہے وہ بوشیدہ نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے حضور اپنے نشکر کو لئے ہوئے وادی عقیق میں فروکش تھے جو طا کف اور ان باغوں کے درمیان میں تھااوران باغوں کوحضور نے ان کی درخواست سے ان کے واسطے چھوڑ دیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر طانف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔حضور نے ان سے فر مایا کہ اے ابو بکر میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن میں مسکا بحرا ہوا میر سے پاس تخد میں آیا ہے بھرایک مرغ نے چونچ مارکر اس برتن کوگرا دیا۔ ابو بکر نے عرض کیا میرا خیال تو یہ ہے کہ آج حضور کی فتح ہوگی۔حضور نے فر مایا میرا خیال بھی بہی ہے۔خویلہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اقص سلمیہ جوعثان بن مظعون کی ہوئ تھیں

انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی فتح ہوتو بادیہ بنت غیلان بن سلمہ یا فار مہ بنت عقبل کا زیور جھے کو عنایت سیجے گا۔ کیونکہ تمام ثقیف میں ان عورتوں کی برابر کی عورت کے پاس فیتی زیور نہ تھا حضور نے فر مایا۔ اے خویلہ جب تک مجھے کو ثقیف کے متعلق تھے نہ ہو میں کیے وے سکتا ہوں۔ خویلہ نے یہ بات حضور کے خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ خویلہ ہے جو بات میں نے تی ہے کیا واقعی آپ نے فر مایا ہے۔ فر مایا ہاں میں نے کبی ہے۔ عرفے عرض کیا تو بھر جب حضور کو بی ثقیف کے متعلق تھے نہیں ہوا ہے۔ فر مایا ہاں میں نے کبی ہے۔ عرفے عرض کیا تو بھر جب حضور کو بی ثقیف کے متعلق تھے نہیں ہوا ہے۔ تو میں لشکر میں یہاں سے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عرفے کوچ کا اعلان کر دیا۔ جب لوگ تیار ہوئے تو سعید بن عبید بن اسید بن ابی عرف کر دوں ۔ حضور کے آواز دی کے قبیلہ کے لوگ مشلم سے ہوئے ہیں عیاں ہوئے تو سعید بن عبید ہے کہا ہاں بیشک قسم ہے خدا کی بڑی عزیت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں ہے ایک خورت میں کہا ہاں بیشک قسم ہیں اس واسطے تھوڑا ہی آیا تھا کہ تبرارے ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی المداد کے واسطے آیا تھا عیبینہ نے کہا میں اس واسطے تھوڑا ہی آیا تھا کہ تبرارے ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی المداد کے واسطے آیا تھا کہ اگر مجمد نے طاکھ کو فتح کیا۔ تو ایک عورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہ اس عورت سے میں تو فقدا اس واسطے آیا تھا کہ اگر مجمد نے طاکھ کو فتح کیا۔ تو ایک عورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہ اس عورت سے میرے ہاں اولا وہ و۔ کیونکہ ثقیف نے اس عورت کے جھوکو دیکھنے ہے انکار کر دیا تھا۔

راوی کہتا ہے طاکف کے محاصرہ کے دنوں میں چند غلام اہل طاکف کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضور نے ان کوآ زاد کر دیا۔ اور جب اہل طاکف بھی مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے حضور سے ان غلاموں کے واسطے گفتگو کی۔ حضور نے فر مایا بیلوگ خدا کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔

ابن ایکن کہتے ہیں بی ثقیف نے مردان بن قیس دوی کے اہل وعیال کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور مردان مسلمان ہوکر حضور کی مددکو آئے تھے حضور نے ان سے فر مایا اے مردان تم کو جو شخص ملے تم بھی اس کواپنے اہل و عیال کے بدلہ میں پکڑ لاؤ۔ پس مردان ابی بن مالک قشیری کو پکڑ لائے ضحاک بن سفیان کلا بی نے اس مقدمہ میں ثقیف نے مردان کے اہل وعیال کو چھوڑ دیا۔ مردان نے بھی ابی بن مالک قشیری کو چھوڑ دیا۔ مردان نے بھی ابی بن مالک قشیری کو چھوڑ دیا۔



# ان مسلمانوں کے نام جوطا کف کی جنگ میں شہید ہوئے



اور بن تیم بن مرہ سے عبداللہ بن الی بکرصدیق ایک تیر کے لگنے سے شہید ہوئے۔ مدینہ میں آ کرحضور

اور بنی مخز وم میں سے عبداللہ بن انی امیہ بن مغیرہ یہ بھی ایک تیر سے شہید ہوئے۔اور بنی عدی بن کعب سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ان کے حلیف۔

اور بنی مہم بن عمر و سے سائب بن حرث بن قیس بن عدی اور ان کے بھائی عبداللہ بن حرث \_اور بنی سعد بن لیٹ ہے جلیمہ بن عبداللہ شہید ہوئے \_

اورانصار میں ہے بن سلمہ ہے ٹابت بن جذع۔

اور بنی مازن بن نجار سے حرث بن ہل بن افی صعصعہ۔ اور بنی ساعدہ میں سے منذر بن عبداللہ۔ اور بنی اوس میں سے رقیم بن ثابت بن ثغلبہ بن زید بن لوذان بن معاویہ بیسب بارہ شخص صحابہ کرام سے طائف کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جن میں سے سات قریش سے اور جا رانصار سے اور ایک بنی لیٹ سے تھے۔

#### ہوازن کے مال غنیمت اور قید یوں کابیان

[ اورحضور کامؤلف قلوب لوگوں کواس میں ہے بطور انعام کے عنایت کرنا]

طائف سے واپس ہوکر حضور مقام جھر انہ ہیں تشریف لائے۔اور ہوازن کے بہت سے قیدی آپ کے ساتھ تنھے۔رادی کہتا ہے طائف کی جنگ ہیں ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ ثقیف پر بدد عافر مائے۔ حضور نے دعا کی۔کدانے خدا ثقیف کو ہدایت کر کے میرے پاس بھیج۔

مقام جعر انہ ہی ہیں ہوازن کا وفد حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور حضور کے پاس چھ ہزار عورتیں اور پیجے ہوازن کے قید تھے اور اونٹ اور بکری وغیرہ کا تو پھے حساب ہی نہ تھا۔ جب بید وفد ہوازن حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو بیلوگ مسلمان ہوگر آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ شریف خاندان ہیں اور ہم جس بلاو مصیبت ہیں جبنا ہیں وہ حضور پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پس حضور ہم پر احسان فر ہائیس خدا حضور پر احسان کرے گا۔ اور ہوازن کی شاخ بنی سعد بن بکر ہیں سے ایک شخص نہ ہیر نے جس کی کنیت ابوصر وتھی عرض کیا یا رسول اللہ ان قید یوں ہیں آپ کی پھو پھیا گی اور خالا کیں اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پرورش کیا یا رسول اللہ ان قید یوں ہیں آپ کی پھو پھیا گیا اور خالا کیں اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پرورش کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ میا میڈر والی جرہ کہ دود دے بلاتے اور پھراس سے ہم ای طرح مغلوب ہوتے ہیں کہ اب آپ سے ہوئے تو اس ہے بھی ہم بیا میدر کھ سکتے تھے جو آپ سے رکھتے ہیں اور پھر آپ تو سب سے زیادہ میر بان ہیں۔ حضور نے فر مایا تم لوگوں کو اپنی عورتیں اور اولا دزیادہ بیاری ہیں یا مال واسباب سب سے زیادہ میر بان ہیں۔ حضور نے فر مایا تم لوگوں کو اپنی عورتیں اور اولا دزیادہ بیاری ہیں یا مال واسباب ان لوگوں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان لوگوں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان لوگوں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان کو کورتیں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا

ہے تو بس ہماری عورتیں اور اولا دہم کوعنایت فرما دیں۔ کیونکہ یہی ہم کو زیادہ پیاری ہیں۔حضور نے فرمایا میر ہے اور بنی عبد المطلب کے حصہ میں جوتمہارے قیدی آئے ہیں وہ میں نے تم کو دیے اور جس وقت میں ظہر کی نمازلوگوں کے ساتھ پڑھ چکوں۔ اسی وقت تم کھڑے ہوکر کہنا کہ ہم رسول خدا کوشفیع گردان کرمسلمانوں سے اورمسلمانوں کوشفیع گردان کر رسول خدا ہے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اولا د اور عورتیں ہم کو واپس مل جا کمیں۔ پس اس وقت میں تم کو دے دوں گا۔

چنانچہ جب حضور نے ظہر کی نماز جماعت ہے اوا کی۔ان لوگوں نے حضور کی تعلیم کے موافق وہ کلام کہا حضور نے فر مایا میں نے اپنا اور بنی عبدالمطلب کا حصہ تم کو دیا۔ مہاجرین اور انصار نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا حصہ حصور کی نذر کیا۔ اقرع بن جالس نے کہا میں اپنا اور بنی تمیم کا حصہ بیس دیتا ہوں اور عیبینہ بن حصن نے کہا میں اپنا اور بنی فرزارہ کا حصہ بیس ویتا ہوں۔اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ بیس دیتا ہوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ بیس دیتا ہوں۔ بنی سلیم کا حصہ بیس دیتا ہوں۔ اور عباس ابن حصہ حضور کی نذر کرتے ہیں۔ عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سلیم نے عباس کا بیقول من کر کہانہیں ہم اپنا حصہ حضور کی نذر کرتے ہیں۔ عباس نے ان سے کہا۔ تم نے جمور کی دورت خفت دلائی۔

پھر حضور نے فر مایا اے لوگوئم میں سے جو محض ان قید یوں میں سے اپ حصہ کے قیدی لے گا اس پر چھے ہا تنمی فرض ہوں گی۔ میہ کر سب لوگوں نے اپ قیدی واپس کر وئے۔ ان قید یوں میں سے حضور نے حضرت علی کو ایک لونڈی ریطہ بنت ہلال بن حیان بن عمیرہ بن ہلال بن ناصر بن قصبہ بن نصر بن سعد بن مجر عنایت کی تھی۔

اورایک اونڈی حفرت عثان کودی تھی۔ جس کا نام زینب بنت حیان بن عمرو بن حیان تھا اورایک لونڈی کر بن خطاب کودی تھی۔ جوانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بخش دی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہیں نے اس لونڈی کو اپنے ماموں کے پاس بھیجا تھا۔ جو بنی جج میں ہے تا کہ وہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور بیس کعبہ کا طواف کر کے اس کے پاس بھیجا تھا۔ جو بنی جج میں ہے تا کہ وہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور بیس کعبہ کا طواف کر کے مسجد حرام سے لکلا۔ تو بیس نے دیکھا کہ لوگ دوڑ ہے لیاں کی جا وی بیس بینے جاؤں ۔ پس جس وقت میں طواف کر کے مسجد حرام سے لکلا۔ تو بیس نے دیکھا کہ لوگ دوڑ ہے کہا جارہ ہیں۔ بیس نے کہا ایک عورت تمہاری بنی تھے بیس ہے اس کو بھی لیتے جاؤ۔ پس وہ لوگ اس لڑکی کو لے گئے۔ دیا ہے۔ بیس نے کہا ایک عورت تمہاری بنی تھے بیس ہے اس کو بھی لیتے جاؤ ۔ پس مارو پید میر سے ہا تھا جھے کو ماری مورت کی ہے۔ اس کے فدید میں بہت سارو پید میر سے ہا تھا ہے گا۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ بیہ برحمیا کی امیر گھر انے کی ہے۔ اس کے فدید میں بہت سارو پید میر سے ہا تھا ہے گا۔ پھر حب حضور نے ہوازن کوقیدی واپس کے ۔ تو عید نے اس برحمیا کے دینے سے انکار کیا۔ زبیر ابوصر دینا تیں نو فیز جب حضور نے ہوازن کوقیدی واپس کے ۔ تو عید نے اس برحمیا کے دینے سے انکار کیا۔ زبیر ابوصر دینا تیں نو فیز سے کہا اے عید نو اس برحمیا کو کیا کرے گائیاں میں شھنڈک اور شرین ہے اور ناس کی لیتا نیں نو فیز سے کہا اے عید نو اس برحمیا کو کیا کرے گائیاں کی لیوں میں شھنڈک اور شرین ہے اور ناس کی لیتا نیں نو فیز

ہیں۔ نہاس کا پیٹ جننے کے لائق ہے۔ عمراس کی ایس ہے کہاس کے خاوند کو تلاش کرو۔ تو کہیں نہ ملے گا۔ادر نہاس کی چھاتی میں دودھ باقی رہاہے۔ پس تو بھی اس کوواپس کردے۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب حضور ہوازن کے قید یوں کے واپس کرنے سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ اور بحری وغیرہ جو پچھ مال ہے اس کو تو حضور ہم میں تقسیم فرمادی۔ یہاں تک کہ درخت کے سابید میں حضور سے اس بات کے بہت مصر ہوئے۔ اور حضور کی چا دراس درخت سے الجھ کرگر پڑی۔ فرمایا اے لوگومیر کی چا درتو جھ کو دوقتم ہے خدا کی اگر تہا مہ کے ملک کے درختوں کی گنتی کے برابر بھی مال ہوتا۔ تو بیس اس کو تہارے درمیان بی تقسیم کر دیتا۔ اور تم ہرگز جھے کو بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا دیکھتے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے پہلو میں کھڑ ہے ہوئے۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے کو ہان کے چند بال اپنی دوا لگیوں میں پکڑ کر فرمایا۔ اے لوگومیرے داسطے تبہارے مال غنیمت اور ان بالوں میں سے۔ مواتحس کے اور پچھی میں ہو جواد نئی جو ہواد نئی میں اور تا گایا جو جواد نئی مواتی ہوتی اور تا گایا جو جواد نئی میں اس تم موتی اور تا گایا جو جواد نئی بی بی سے مال غنیمت کی کئی کے پاس ہوسب کوادا کر دواور پہنچا دو۔ کیونکہ خیانت خائن کے واسطے عار اور ٹار اور شمارے قیامت کی دوز۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس فر مان کوئ کر انصار میں سے ایک شخص اون کے تا گوں کا ایک مشمالا یا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان تا گوں کو اپنے اونٹ کا پالان درست کرنے کے واسطے رکھ لیا تھا۔ حضور نے فر مایا اس میں جس قدر میرا حصہ ہے وہ میں نے تچھ کو دیا۔ اس شخص نے کہا جب سے بات ہے تو میں اس کوئیس لیتا۔ اور اس نے اس کوڈال دیا۔

## 

ابن اکن کہتے ہیں۔ حضور نے اس مال نغیمت بیں ہے مؤلفہ قلوب کو جوائر اف لوگ تھان کے دل ماکل کرنے کے داسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ ابوسفیان بن حرب کو اور سواونٹ اس کے بیٹے معاویہ کود نے ۔ اور سواونٹ کیم بن خرام اور سواونٹ حرث بن حرث بن کلاہ کود نے اور سواونٹ سیل بن عمر وکو اور سواونٹ مورٹ بن حرث بن کلاہ کود نے اور سواونٹ عیب بن عمر وکو اور سواونٹ مال بن جارید تعنی کو اور سواونٹ عیب بن حصن بن حدیقہ بن بدر کو اور سواونٹ اقرع بن حالس تھی کو۔ اور سواونٹ مالک بن عوف نفری کو اور سواونٹ میں سے صفوان بن امیہ کوعنایت کئے ۔ بوہ واوگ ہیں جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے ۔ اور باتی قریش میں سے لوگوں کوسو سے کم اونٹ عنایت کئے ۔ اور باتی قریش میں سے اور ہشام بن عمر وعامری وغیر بم یہ جھوکویا وہیں کہ حضور نے ان کوکیا کیا عنایت کیا۔ گریہ ضرور ہے کہ سوے کم کم اور ہشام بن عمر وعامری وغیر بم یہ جھوکویا وہیں کہ حضور نے ان کوکیا کیا عنایت کیا۔ گریہ ضرور ہے کہ سوے کم کم و نے سے ۔ سعید بن یہ بوع بن عام بن مخز وم اور سبی کو پچاس پچاس اونٹ و گے۔

ابن مشام کہتے ہیں مہی کا نام عدی بن قیس ہے۔

ابن آئی کہتے ہیں اور عباس بن مرواس کو حضور نے چنداونٹ عنایت کئے کہ بیان کو کسی نہ ہمارا۔ اور بلکہ ناراض ہو کراس نے چنداشعار کیے جن میں انعام کے لیل ہونے کا بیان کیا ہے حضور نے صحابہ سے فر مایا اس کو لیے جا کراس کو اتنامال ویا کہ یہ خوش ہو گیا اور یہی اس کی زبان کا نے دو۔ چنانچ صحابہ نے لیے جا کراس کو اتنامال ویا کہ یہ خوش ہو گیا اور یہی اس کی زبان کا کننا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عباس بن مروال حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور یف فر مایا اے عباس تو نے پیشعر کہا ہے۔

فاصّبَحَ نَهُبِی نَهُبِ الْعَبِیْدِ بَیْنَ الْعَبِیْدِ بَیْنَ الْعَبِیْدِ بَیْنَ الْعَبِیْدِ بَیْنَ الْعَبِیْدِ بَیْنَ الْعَبِیْدِ بَیْنَ الْعَبِیْدِ وَالْاَقْرِعِ ہے۔ حضور نے فر مایا بیا یک بی بات ہے۔ یوں حضرت ابو بکر نے کہا بیٹک میں گوائی و یتا ہوں۔ کہ آ ب ایسے بی ہیں جیسا کہ خدا نے آپ کہ و چاہے یوں کہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیٹک میں گوائی و یتا ہوں۔ کہ آب ایسے بی ہیں جیسا کہ خدا نے آپ کی شان میں فر مایا ہے و مَا عَلَمْنَاهُ المَشِعْورُ وَ مَا یَنْبَعِیْ لَهُ یعنی نہ ہم نے ان اپنے رسول کو شعر کہنا سکھایا ہے نہ اس کی شان کے لائن ہے۔ ابن ہشام اہل علم ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش و غیر ہ قبری سے حضور نے بیان کی شان کے لائن ہے۔ ابن ہشام اہل علم ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش و غیر ہ قبری سے حضور نے مقام جرانہ میں بیعت لی۔ اور حنین کے مال غنیمت میں سے ان کو بہت پچھ عنایت کیا۔

بی امید بن عبد شمس میں سے ابوسفیان بن حرب بن امیداور طلیق بن سفیان بن امیداور خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیدکودیا۔

اور بن عبدالدار بن قصیٰ میں سے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار اور ابوالسنا بل بن بعکک بن حرث بن عمیلہ بن سباق بن عبدالدار۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن

عبدالدار۔اور بنی بخز وم میں سے زہیر بن ابی امید بن مغیرہ۔اور حرث بن ہشام بن مغیرہ اور خالد بن ہشام بن مغیرہ اور سفیان بن عبدالاسد بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ۔اور سائب بن ابی سائب بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ۔اور بنی عدی بن کعب ہے مطبع بن اسود بن حارثدا بوجہم حذیفہ بن غانم ۔

اور بنی جمح بن عمر و سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور اصیحہ بن امیہ بن خلف اور عمیر بن وہب بن خلف۔ اور بن ہم بن میں عمر و سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور بن امیہ بن امیہ بن عبد العزئ بن الم بن الم بن عبد العزئ بن الم بن عبد العزئ بن الم بن عبد وداور ہشام بن ربیعہ بن ترث بن حبیب۔

اور دیگر قبائل عرب سے بنی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ سے نوفل بن معاویہ بن عروہ بن صحر بن رزن بن بعمر بن نفاشہ بن عدی بن الدیل ۔

اور بنی کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ سے علقمہ بن علاقہ بن عوف بن احوص بن جعفر بن کلا ب اورلبید بن ربیعہ بن مالک بن جعفر بن کلا ب۔

اور بنی عامر بن رہیعہ سے خالد بن ہوؤ ہ بن رہیعہ بن عمر و بن عامر بن رہیعہ بن عامر بن صصعہ اور یز بیر بن ہوؤ ہ بن رہیعہ بن عمر و ۔اور بن نصر بن معاویہ ہے ما لک بنعوف بن سعید بن سریوع ۔

اور بنی سلیم بن منصور ہے عباس بن مرواس بن افی عامر۔اور بنی غطفان کی شاخ بنی فزارہ سے عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر۔اور بن تمیم کی شاخ بنی حظلہ ہے اقرع بن حابس بن عقال۔ان سب لوگوں کو حضور نے اس مال سے عزایت کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں کسی صحافی نے حضور سے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے اقرع بن حابس اور عیبیذبن حصن کوتو اس مال ہیں سے سوسواونٹ عنایت کئے اور جعیل تمام روئے زہین کے لئنگر سے بہتر ہے جوعیدینہ بن حصن اور اقرع بن حابس کی مثل ہو۔ آپ نے فرمایا۔ ان دونوں کو ہیں نے ان کی تالیف قلوب کے واسطے دیا ہے اور جعیل کواس کے اسلام نے سیر دکیا ہے۔

مقسم ابوالقاسم کہتے ہیں ہیں اور تلید بن کلاب لیٹی ہم دونوں عبداللہ بن عمروبن عاص کے پاس آئے اور وہ ہاتھوں ہیں جو تیاں لئے ہوئے کعبہ کا طواف کررہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے جب حنین کے دن تیسی فخص نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں۔ ہیں موجود تھا کہ ایک تیسی فخص جس کو ذوالخویصر و کہتے تھے حضور کے پاس آ کر کھڑ اجوا۔ اور حضور اس وقت لوگوں کو مال تقسیم کررہے تھے اس نے کہا اے محمد میں نے خوب و یکھا جیسا تم آئ کر کھڑ اجوا۔ اور حضور ان فرمایا ہاں تو نے کیا دیکھا۔ اس نے کہا تم نے کہا اس کیم میں نے خوب و یکھا جیسا تم آئ کر رہے ہو حضور نے فرمایا ہاں تو نے کیا دیکھا۔ اس نے کہا تم کے مال کے تقسیم کرنے میں انصاف نے ہوگا

تو پھرکس کے پاس انصاف ہوگا۔اورحضور کواس کے اس کہنے ہے بہت غصہ آیا۔حضرت عمر نے عرض کیا بارسول الله مجھ کوا جازت دیجئے کے بیں اس کی گردن ماردوں۔حضور نے فر مایا اے عمراس کو چھوڑ دو۔عنقریب اسکے ساتھ ا یسے لوگ ہوں گے جودین کی باتوں میں بہت غلو کریں گے حالانکہ دین ہے بالکل نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیرنگل جاتا ہے۔اور پچھاٹر شکار کےخون وغیرہ کااس کے پیکان یا پہل یا پروں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ جب حضور نے بخششیں قریش اور دیگر قبائل عرب پر کیس اور انصار کو سمجھ عنایت نہ کیا تو انصار کے دلوں میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ ان میں اس بات کی گفتگوئیں ہونے لگیں کے حضور نے اپنے اقر باؤں کواس قدر مال عنایت کیا۔اور ہم کو پچھے نہ دیا۔ جب بہت قبل وقال ہوئی تو سعد بن عبادہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ میں تو اس بات میں ان کا شریک نہیں ہوں مگرمیری قوم کی یہی گفتگو ہے۔حضور نے فر مایاتم جا کرسب انصار کو ایک خطیرہ میں جمع کرو۔ سعد بن عباوہ نے جا کرسب انصار کو ایک خطیرہ میں جمع کیا۔ اور حضور کوخبر کی حضور تشریف لائے اور خدا کی حمدو ثناء کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے انصار مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم لوگوں کے دل میں میری طرف سے خیالات بیدا ہوئے ہیں کیا میں تہارے پاس ایسے وقت میں نہیں آیا جبکہ تم گراہ تھے پھر خدانے تم کو ہدایت ک ۔ اورتم فقیر تھے۔ خدانے تم کوغنی کیا اورتم آلیں میں ایک دوسرے کے دشمن تھے خدانے تم کو دوست بنایا۔ انصار نے کہا بیٹک خداؤ رسول نے ہم پر بڑا احسان اورفضل کیا۔ پھر آپ نے فر مایا اے انصار مجھ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہوانصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں آپ کا ہم پر بڑاا حیان اور فضل ہے حضور نے فر مایا اگرتم مجھ کو میہ جواب دوتو و ہے سکتے ہو۔اوراس میں تم سے ہواور جو سنے و وتم کوسچا کہتم مجھ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے رسول جبتم ہمارے یاس آئے ہوتو لوگ تم کوا ور جھٹلاتے تھے۔ہم نے تمہاری تقىدىتى كى-اورسب نے تمہارى ترك يارى كى-ہم نے تمہارى مددكى لوگوں نے تم كونكال ديا-ہم نے تم كو جگہ دی اورتم دل شکتہ تھے۔ہم نے تمہاری دلجوئی کی۔اے انصار کیا اس اسباب دنیا کے دیے سے جوایک ذ کیل چیز ہے تم نے اپنے دلوں میں ایسے خیالات کو جگہ دی۔ بیمیں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف راغب کرنا جا ہتا ہوں۔اورتم کومیں نے تمہارے اسلام کے سپر دکیا ہے۔اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کوئی اونٹ کو لے کر جائے اور کوئی بکری کو لے کر جائے اور تم رسول خدا کوایے ساتھ لے کر ا ہے گھروں کو جاؤ۔پس تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر بجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں ہےا بکے شخص ہوتا۔اورا گرتمام لوگ ایک راستہ چلیں اور انصار ایک راستہ چلیں تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا۔اے خداانصار پررحم فر ما۔اورانصار کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں پررحم فر ما۔ رادی کہتا ہے۔حضور کے اس فرمان کوس کر انصار اس قدر روئے۔کدان کی داہڑیاں تر ہو گئیں اور سب نے بالا تفاق کہا ہم رسول خدا کی ہخشش اور تقسیم سے بدل و جان راضی ہیں۔ پھر حضور بھی تشریف لے آئے۔اورانصار بھی جلے گئے۔





ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور نے عمّا ب کو مکہ کا حاکم مقرر کیا ہے تو ایک درم روز اندان کی تنخو اومقرر کی مقرر کیا تھی۔عمّاب نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھااور بیان کیا کہ اے لوگوجس کوایک درہم روز ملے اور پھروہ بھوکا رہے خدااس کا بھی ساتھ نہ بھرے ۔حضور نے میراایک درہم روزمقرر کیا ہے۔ اب مجھ کوکس سے پچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابن آمخق کہتے ہیں یہ عمر ہ حضور کا ذی قعد ک۔ ھیں ہوا۔اور آخر ذی قعد ہ یا شروع ذی الحجہ میں حضور کہ بینہ میں رونق افر وز ہوئے اور ہاتی مال ننیمت بھی آپ کے ساتھ تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مدینہ میں تشریف فرماہوئے ہیں تو چھرا تنیں ذیقعدہ کی باتی تھیں۔ ابن ایخل کہتے ہیں۔اس سال عرب نے جس طرح کہ حج کرتے تھے اسی طرح حج کیا اور عمّا ب نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔اور طائف کے لوگ اسی طرح اپنے شرک پر رمضان ہے۔ تھے انکم رہے۔

# کعب بن زہیر کے اسلام قبول کرنے کا بیان

راوی کہتاہے جب حضور طائف ہے واپس ہوئ تو بجیر بن زہیر بن الی سلی نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کولکھا کہ حضور نے مکہ بیں ان شاعروں کولل کر دیا ہے جو آپ کی جو کیا کرتے تھے اور آپ کو ایذا دیتے تھے۔ اور قریش کے شعراء بی سے ابن زبعری اور ہبیر و بن وہب بھاگ گئے ہیں۔ ان کا کہیں پی تنہیں ہے۔ پس اگر تمہارا دل چاہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام اختیار کرو۔ کیونکہ حضور اس شخص کولل نہیں کرتے ہیں جو آپ کے یاس تا بہ ہوکر آتا ہے۔ اور اگر یہ بات تمہارا دل قبول کرے تو جہاں تمہارے سینگ

سائمیں بھاگ جاؤ۔ جب کعب کے پاس بیڈط پہنچا نہایت جیران ہوئے کہ کیا کروں۔اور جولوگ ان کے دشمن وہاں موجود تنے انہوں نے بھی ان کوڈرایا کہتم ضرور وہاں جاتے ہی قبل کئے جاؤ گے۔ آخر لا چار ہوکر کعب نے وہ قصیدہ کہا جس میں حضور کی تعریف کی ہے ادرا پنے خوف اور پریٹانی اور دشمنوں کی بدگوئی ہے ڈرنے کا حال نظم کیا ہے۔

اور پھر ہید ہینہ بین آ کر جہید بین سے ایک شخص جس سے ان کی جان پہچان تھی تھہر ہے وہ شخص شیخ کے وقت ان کو اشارہ وقت ان کو اس سے بتالا یا کہ حضور وہ تشریف بین حاضر ہوا۔ اور جب حضور نماز سے فارغ ہوئے ۔ تو اس شخص نے ان کو اشارہ سے بتالا یا کہ حضور وہ تشریف رکھتے ہیں تم جا کر حضور سے اپنے واسطے امن لو۔ کعب بن زہیر حضور کے پاس آ کے اور آپ کے قریب بیٹھ کر اپنا ہا تھ آپ کے ہا تھ بین رکھ دیا حضور ان کو پہچا نے تھے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر تو برکر کے اور مسلمان ہوکر آپ کے پاس آ ئے۔ تو آپ اس کی تو بہول فرمائیں گو ۔ اگر بین اس کی تو بہول کو رائیں گا۔ کہ جن کی خدمت بین حاضر کروں۔ حضور نے فرمایا ہاں بین اس کی تو بہول کروں گا۔ کعب بن زہیر ہوں۔ انصار بین سے ایک شخص اس بات کون کر کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ بھی کو اجازت و تیجے کہ بین اس دشمن خدا کی گردن ماروں۔ حضور نے فرمایا نہیں ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ بھی کو اجازت و تیجے کہ بین اس دشمن خدا کی گردن ماروں۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو بہتو بہر کے آپا ہے۔

راوی کہتا ہے اس سب سے کعب بن زہیر کے دل میں انصار کی طرف سے برائی پیدا ہوگئی تھی۔ کیونکہ مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے اس تعمیدہ میں جوحضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت پڑہا ہے مہاجرین کی تعریف کی ہے۔ اور انصار کی بجو کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب انصار نے کعب کے تصیدہ کا پیشعر سنا۔ اذا دالسود التنابیل

کہااس شعرے بیشک کعب نے ہماری ہجو کی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک شخص نے اس روز حضور کے سامنے اس کے حق میں اس کے برخلاف کہا تھا اور انصار کعب پر بہت خفا ہوئے کعب کو جب بیڈ جر ہوئی۔ تب انہوں نے انصار کی تعریف میں بیا شعار کے۔اشعار

 ير = ابن شام ده دوم

وَرَثُوا الْمَكَّارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِنَّ الْخِيَارَ هُمْ بَنُو الْآخْيَارِ (رَجْمَهُ) بِرُولَ الْمَكَارِمَ كَابِرٍ إِنَّ الْخِيَارَ هُمْ بَنُو الْآخْيَارِ (رَجْمَهُ) بِرُرِيُولَ كَوَانْبُولَ كَي اولاد بِن لِيا ہے۔ بيتك بيلوگ نيك اور نيكول كى اولاد بيل۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب کعب نے حضور کو مسجد میں اپنا قصید ہبانت مسعاد سنایا ہے۔ تو حضور نے فر مایا اے کعب بن زہیر تو نے انصار کا بھلائی کے ساتھ و کر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ و کر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ و کر کیا جائے۔ تب کعب بن زہیر نے انصار کی تعریف میں وہ اشعار کے ہیں۔ اور بیا شعار کعب کے قصیدہ کے ہیں۔

## غزوهٔ تبوک ماور جب وه میں

این اکمل کہتے ہیں ذی قعدے لے کر رجب تک حضور مدینہ ہیں تشریف فرمار ہے بھر رجب ہیں آپ نے مسلمانوں کورومیوں پر جہاد کرنے کی تیاری کا تھم دیا۔اور بیابیا وقت تھا کہ گری کی بہت شدت تھی ۔اورلوگوں کے باغات وغیرہ ہیں پھل تیار ندہوئے تھے۔اس سبب سے لوگ اپ گھر وں اور سابیہ ش رہنا چا ہتے تھے۔

راوی کہتا ہے جب حضور کی غزوہ کا ارادہ کرتے تھے تو لوگوں ہے اس کے برخلاف فرمایا کرتے تھے تاکہ وخمن کو خبر ندہویتنی اگر مشرق پر جہاد کا ارادہ ہوتا تو مغرب کو ظاہر کرتے مگر اس غزوہ تبوک کو حضور نے بہ سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر میں چیش آئی متصور تھی ظاہر فرمادیا۔اور دشمن کی تعداد بھی اس طرف کشر میں۔ای واسطے حضور نے اس کو ظاہر کیا تاکہ لوگ کشرت کے ساتھ جمع ہوں۔ اور اچھی طرح سازو سامان درست کریں۔اورلوگوں سے صاف طور پر فرمادیا کہ ہمارا ارادہ رومیوں پر جہاد کرنے کا ہے۔

راوی کہتا ہے اپنی تیاری کے دنوں میں صنور نے جذبن قیس سے جوبی سلمہ میں سے ایک مخص تھا فر مایا اسے جدتو بھی رومیوں کے جہاد میں چلے گا۔اس نے کہا حضور مجھ کوتو معانی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے ۔شم ہے خدا کی میری تو م خوب جانتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص عورتوں کا چاہنے والانہیں ہے اور مجھ کو یہی ڈرہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو پھرا ہے تا بوسے باہر ہوجاؤں گا اور ہر گز صبر نہ کرسکوں گا۔حضور نے اس کا مہجواب من کراس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

راوی کہتا ہے۔ جدین قیس ہی کی حالت میں ہے آیت تا زل ہو کی ہے:

﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ انْذَنَ لِي وَلاَ تَغْتِنِي الاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴾

، ویعنی منافقوں میں ہے ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کومعافی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈ الئے۔

خبر دار بیلوگ فتنہ میں گر پڑے ہیں بینی بیہ جور ومیوں کی عورتوں پر فریفۃ ہونے کے فتنہ ہے ڈرتا ہے اس سے بڑھ کر فتنہ میں بیگر پڑا بینی حضور کے ساتھ جہا دہیں شریک ہونے سے چیجے رہ کمیا۔ اور بیٹک جہنم کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے'۔

اور جب بعض منافقوں نے بعض منافقوں ہے کہا کہتم کیوں گرمی کے موسم بیں سفر کر کے حیران و پریشان ہوتے ہوخدا وندتعالیٰ نے ان کی شان میں ہے آیت نازل فر مائی :

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَكَّ حَرَّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيلًا وَّلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾

'' (ترجمہ) اور منافقوں نے کہا کہ اس گرمی کے موسم میں جہاد کو نہ جاؤ کہہ دوآ تش دوزخ کی گرمی بڑی سخت ہوں ۔ پس لازم ہے کہ وہ ہنسیں تھوڑ ااور روئیں بہت سارااس گرمی بڑی سخت ہے اگر وہ سجھتے ہوں ۔ پس لازم ہے کہ وہ ہنسیں تھوڑ ااور روئیں بہت سارااس کی جودہ کسب کرتے تھے''۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے اس غزوہ کی تیاری کا بہت زور سے تھم دیا تو تگرلوگوں کو مال کے خرج کرنے اور راہ خدامیں غریب لوگوں نے نہ کئے اور حضرت عثمان نے اس غزوہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ سی نے نہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھ کوروایت پیچی ہے کہ حضرت عثان نے جیش عشرت یعنی غزوہ تبوک ہیں ایک ہزار دینار سرخ خرج کئے تھاور حضور نے دعا کی تھی۔ کدا ہے خدا ہیں عثان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو۔

ابن آئی کہتے ہیں پھر سات آ دمی انصار وغیر ہ قبائل سے روتے ہوئے حضور کی خدمت ہیں آ ئے نام ان کے یہ ہیں بنی عمر و بن عوف سے سالم بن عمیر اور بنی حارث سے علیہ بن زیداور بنی مازن بن نجار سے ابولیل عبد الرحمٰن بن کعب اور بنی سلمہ سے عمر و بن جمام بن جموع اور عبد اللہ بن مخفل مرل اور بعض کہتے ہیں عبد اللہ بن عمر و مزنی اور ہرمی بن عبد اللہ واقعی اور عرباض بن سارید فزاری اور ان لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب بن عمر و مزنی اور ہرمی بن عبد اللہ واقعی اور عرباض بن سارید فزاری اور ان لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب کیس حضور نے فرمایا میر سے پاس سوای نہیں ہے جس پر ہیں تم کوسوار کروں پس بدلوگ اپنی مفلسی سے روتے مور خصت ہوئے۔

ابن یا بین بن عمیر بن کعب نفری نے ابولیلی عبدالرحمٰن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل کوروتے ہوئے و کھے کر بدِ چھا۔ کہ کیوں روتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے پاس سواری طلب کرنے مجئے تھے۔حضور نے فر مایا میر ہے پاس سواری طلب کرنے مجئے تھے۔حضور نے فر مایا میر ہے پاس سواری نہیں ہے جو میں تم کو دوں ۔ابن یا مین نے اپنے پاس سے ایک اونٹ ویا اور بدوونوں اس پرسوارہ وکر حضور کے ساتھ گئے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ پھر حضور کے پاس عرب کے لوگ جہاد کی شرکت سے معذوری ظاہر کرنے آئے۔ کہ ہم بسبب عذرشر یک نہیں ہوسکتے ہیں نہ جن کا ذکر خداوند تعالیٰ نے قر آن شریف ہیں کیا ہے جھے سے کسی شخص نے بیان کیا ہے کہ بیلوگ بن غفار میں سے تھے۔

راوی کہتا ہے اوربعض سے مسلمان بھی حضور کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہونے کے لئے گئے تھے جن میں سے بعض لوگ میہ بیں کعب بن مالک بن الی کعب سلمی اور مرارہ بن ربھے اور واقفی اور ابوضیّمہ سالمی ۔ میہ لوگ سے مسلمان تھے نفاق وغیر ہ ہے متم نہ کئے جاتے تھے۔

پھر جب حضور نے بوری تیاری کر کے سفرشر وع کیا۔ تو پہلے اپنے کشکر کو آپ نے مقام ثنیۃ الوداع میں تھہراما اور مدینہ پرمحمہ بن مسلمہ انصاری کواور بعض کہتے ہیں سباع بن عرفطہ کو حاکم مقرر کیا۔

ابن الخق کہتے ہیں اور عبدالقد بن ابی نے اپنا لشکر علیٰجد ہ حضور کے لشکر سے کچھ فاصلہ پر کھڑا کیا تمام منافقین اور اہل شک وریب اس کے ساتھ تھے جب حضور آگے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی منافقوں کے ساتھ چھے رہ گیا اور حضور کے ساتھ نہ گیا ۔ حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو حضور ہو جھ بلکا کرنے کے واسطے چھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو حضور ہو جھ بلکا کرنے کے واسطے چھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی کے ساتھ جانے سے حضور پر بڑا ہار ہوتا ۔ حضرت علی اس بات کوئن کر بہت نا راض ہوئے ۔ اور اپنے ہتھیا رپہن کر مقام جرف میں حضور نے فرمایا نہیں ۔ وہ لوگ جنہوں نے تم کو فقط ہیں ۔ حضور نے فرمایا نہیں ۔ وہ لوگ جنہوں نے تم جوٹ ہوئی کہا تھی کہا تھی ہوئی کہ تاہل وعیال کی حفاظت کے واسطے چھوڑ اسے تم جا کا اور وہیں رہو۔ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جھے ہیں کہ خور اسے تھوڑ اسے تم جا کا اور وہیں رہو۔ اسے کی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جھے ہیں تو کہ جوٹ کیا تو کہ دیا تو کہ جوٹ کیا تو کہ دیا کہ وی کے اس بات سے راور ہارون نبی تھی ) پس کے مجھرے بھڑ کہ کے دور خور آگے روانہ ہوئے ۔

ابن آئی کہتے ہیں جب حضور کو مدینہ سے گئے ہوئے کی روز گذر گئے۔ابوضیمہ ایک دن اپنے گھر ہیں آئے اور وہ وقت بخت گری کا تھا دیکھا کہ ان کی دونوں ہیو بول نے ان کے واسطے پانی خوب خصند اکر رکھا ہے اور کھا نا بھی تیار ہے۔ ابونٹمہ نے اس سامان کو دیکھ کر کہا۔افسوس ہے۔ کہ رسول خدا اسٹی ایک اور اور کھا نا جو سے سفر میں ہوں اور ابوضیمہ بیٹھ تھا اپانی عمدہ کھا نا خوبصورت عورت کے پاس بیٹھ کر کھائے ہرگزیدانسا ف نہیں ہو پھر اس وقت ابوضیمہ نے اپنی بیو بول سے کہا کہ جلد سامان سفر میر سے دانسے تیار کروتا کہ ہیں حضور کے پاس چینچوں۔ بیو بول نے سامان درست کیا اور ابوضیمہ اونٹ یرسوار ہوکر حضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔راست

میں ان کو عمیر بن وہ ہے جی بھی مل گئے۔ یہ بھی حضور کی تلاش میں جارہ سے ہے۔ یہاں تک کے جوک میں یہ دونوں حضور ہے جا طے۔ جب مسلمانوں نے دور ہے ان کو آئے و یکھا تو کہنے گئے کہ داستہ میں ایک سوار آرہا ہے۔ حضور نے فر مایا ابوضیمہ ہوگا۔ جب بیزو کی پہنچ تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہاں ابوضیمہ ہی ہیں۔ اور ابوضیمہ نے راستہ میں امیر بن وہ ہب ہے کہا تھا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے تم میر ہے ساتھ ہی حضور کی خدمت میں چانا ہے راستہ میں امیر بن وہ ہب یہ حضور کی خدمت میں آئے۔ اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا اے ابوضیمہ تم پر افسیمہ تم ہو ہے اور ان کے حق میں دعائے فیر کی۔ افسوس ہے۔ تب ابوضیمہ نے اپنا سمارا قصہ بیان کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعائے فیر کی۔ افسوس ہے۔ تب ابوضیمہ نے اپنا سمارا قصہ بیان کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعائے فیر کی۔ راوی کہتا ہے اس سفر میں جب حضور مقام حجر میں پہنچ تو یباں تخبر کے ۔ لوگوں نے یبال کے کئو کمی اور میں اور خوا با فی کوئی نہ جینا اور نہ نماز کے واسط اس پانی ہے وضور نا اور جوآئ تم نے گوند ھا بواس کو بھی اور خوص تم میں سے شکر کے باہر جانے وہ تنہا نہ جائے گوند ہا تھا کہ کی دوسرے کو ساتھ کے کر جائے۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس ارشاد کے موافق سب لوگوں نے کمل کیا۔ گربی ساعدہ کے دوخض بھول گئے اوران میں سے ایک قضاء حاجت کے واسطے رات کو تنہا گیا لیس عین قضاء حاجت میں اس کو ختاق کا عارضہ ہوگیا۔ اور دوسرا اپنا اونٹ تلاش کرنے گیا تھا اس کو آندھی نے بی طے کے بہاڑ دل کے درمیان میں جو یہاں سے ایک مدت کے راستہ پر دور تھے بھینک دیا۔ جب حضور کو یہ جبر ہوئی فر مایا اس واسطے میں نے تم کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ تنہا کوئی خض باہر نہ نکلے بھر حضور نے اس مخص کے واسطے دعا کی۔ جس کو ختاق ہوگیا تھا خدانے اس کو شفادی اور دوسر المخص جس کو آندھی نے بی طے کے بہاڑوں میں بھینک دیا تھا۔ اس کو جب قبیلہ طے کے لوگ مدینہ میں تھور کی خدمت میں آئے توا ہے ساتھ لیتے آئے۔ اور حضور کی نذر کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں ان دونوں آ دمیوں کا قصہ جھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے اور ان سے عباس بن سعد ساعدی نے بیان کیا تھا اور عبداللہ کہتے تھے کہ عباس نے جھے کو ان دونوں آ دمیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ گر اس بات کا عبد لے لیا ہے کہ کسی اور کو ان کے نام نہیں بتائے ہیں۔ اس بب سے عبداللہ نے جھے کو ان کے نام نہیں بتائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مقام حجر سے گذرے ہیں تو کیڑے سے ابنا چبرہ آپ نے ڈھک لیا تھا اور صحابہ سے فر ماتے ہتھے کہ فلا لموں کے مکا نول سے روتے ہوئے گذروا بیا نہ ہو کہتم بھی اس بلا میں گرفتار ہو جاؤ۔ جس میں وہ گرفتار ہوئے۔

ا بن ایخل کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضور سے پانی نہ ہونے کی شکایت کی ۔حضور نے خدا

سے دعا کی۔خداوند تعالیٰ نے ای وقت ایک ابر بھیجااور اس قدر بارش ہوئی۔ کہلوگ سیراب ہو گئے۔اور پانی سے مشکیس بحرلیں۔

بن عبدالاشہل میں ہے ایک شخص کہتے ہیں۔ میں نے محدود سے پوچھا کہ کیا نفاق لوگوں میں ظاہر معلوم ہوتا تھا۔ محدود نے کہا ہال شم ہے خدا کی ہر شخص اپنے بھائی اور باپ اور رشتہ دار کے نفاق کو جانتا تھا گر بھر وہ مشتبہ ہوجا تا تھا۔ پھر محمود نے کہا میری توم کے ایک شخص نے جھے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک منافق مشتبہ ہوجا تا تھا۔ پھر محمود نے کہا میری توم کے ایک شخص نے جھے سے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیراب ہوئے جس کا نفاق ظاہر تھا حضور کے ساتھ تھا۔ جب حضور کی دعا ہے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیراب ہوئے تو بعض مسلمانوں نے اس منافق سے کہا کہ اب ایسام بھرزہ در کھی تھے کو پچھ شبہ ہے اس نے کہا مجزہ کی سے ایسار ایسام بھرزہ در کھی تھے کو پچھ شبہ ہے اس نے کہا مجزہ کی سے ایسار ایک جا ہوا بادل تھا برس گیا۔

این اکف کیے چی صفورای سفر میں ایک جگدار ہے تھے۔ اور آپ کی سواری کی سانڈ کی گم ہوگئ تھے۔

الوگ اس کی تلاش کرنے گئے تھے اور تکارہ بن مخرم آپ کے صحابی جو بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک تھے۔

اس وقت آپ کی خدمت میں صاضر تھے اور تکارہ کے خیمہ میں ایک خفس زید بن لصیت نامی منافق تھا۔ اس نے اپنی پاس کے لوگوں سے کہا کہ کیا حمہ کی افتی تھا۔ اس نے جہر آتی ہوں۔ اور میر سے پاس آسان سے خبر آتی اس سے جہر کیا وجہ کہ ان کی سائڈ نی گم ہوگئی۔ اور اس کی ان کوخبر نہیں کہد دو کہاں ہے۔ اس خفس نے بہاں یہ بات کہی اور وہاں حضور نے تکارہ بن تزم سے فرمایا کہ اس وقت ایک خفس کہدرہا ہے کہ حجمہ کہتے ہیں میں بنی ہوں اور میر سے پاس آسان سے خبر آتی ہے صالا نکہ وہ پہیں جانے کہ ان کی اور قبل کے اور آس ہو اور قبل ہے وہ خدا کی جھو کہا تھا کہ ہوتا ہے جو خدا جھو کہ بٹا تا ہے جاؤتم جنگل کی قبل گھاٹی میں دیکھواونٹنی کی مہارا یک درخت میں الجھر گئی ہے اور وہ وہ اس کھر کہا ہو تا ہے جو خدا نے اور کہا اس وقت آس کے جو دگی اس کو لے آ و صحابہ گئے اور اس سائڈ نی کو صور نے ایک ججیب بات بیان کی جس کی خبر ضدا نے آپ کو دی کہ ایک خفس ایسا اور ایسا کہ در ہا ہے جولوگ اس وقت خیمہ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا واقعی یہ بات زید بن لصیت نے ابھی کہی تھی خبر نہ تھی کہا تھی کہی تھی تمارہ بن جزم الے جولوگ اس وقت خیمہ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا واقعی یہ بات زید بن لصیت نے ابھی کہی تھی خبر نہ تھی کہ دیفیش میرے بی نہد میں ہے خبر الے جواب تو میں آبا اور ایسا کہ دیفیش میرے بی نہ خبر الے جواب تو میں آبا ہا۔

ابن آخل کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ زید بن لصیت نے اس داقعہ کے بعد تو بہ کر لی تھی اور بعض کہتے ہیں آخر دم تک وہ ایسی ہی باتیس کرتا رہا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے اس منزل ہے کوچ فر مایا۔اورلوگوں کا بیرحال تھا۔ کہ ایک ایک وو دو ہر

منزل میں پیچے رہے جاتے تھے صحابہ حضور ہے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آج فلال خفس پیچے رہ گیا حضور فرماتے تم بھی اس کو چھوڑ دواگر اس میں پھے بھلائی ہوگی خدائم ہے اس کو ملا دے گا۔ چنا نچہ ایک منزل میں ابوذر پیچے رہ گئے ۔ یہ نفاق کی وجہ سے پیچے ندر ہے تھے۔ بلکہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا اور چلتا نہ تھا۔ آخر جب بدلا چار ہوگئے ۔ تب اسباب انہوں نے اپنے کندھے پر دکھا اور بیدل چلا آتا ہے حضور نے فر مایا ابوذر ہوگا۔ جب بیز دویک آئے تو اس خفس نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ تر ہیں ۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا جب بیز دویک آئے تو اس خفس نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ تر ہیں ۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا رحم کرے تنہا پیدل چلا ہے اور تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے انھے گا۔

ابن اتخق کہتے ہیں جب حضرت عثان نے ابو ذر ہی خدو کو مقام ابذہ کی طرف شہر بدر کیا ہے اور وہاں بید

یار ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس اس وقت صرف ایک ان کی ہوی اور ایک غلام تھا۔ اور انہوں نے اس وقت

وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تم مجھ کو نہلا کر گفن وینا اور پھر میر اجنازہ راستہ کے بچے رکھ وینا۔ اور جو شخص پہلے

راستہ سے گذرتا ہوا لیے۔ اس سے کہنا کہ بید ابو ذرصحا لی رسول کا جنازہ ہے الے شخص تم ہماری اس کے دفن

کرانے میں مدوکرو۔ چنا نچہ جب ان کا انقال ہوگیا تو بیوی اور غلام نے ایسا ہی کیا کہ نہلانے اور گفن وینے

کو بعد ان کا جنازہ راستہ پر رکھ دیا۔ اور کسی آنے والے کے خطر رہے کہ اتنے میں عبد اللہ بن مسعود چند اللہ

عراق کے ساتھ اس طرف سے گذر سے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ ابو ذر کے جنازہ کوروند ڈاٹیس کہ غلام

نے کھڑے ہو کر کہا۔ یہ جنازہ ابو ذر رسول خدا کے صحافی کا ہے۔ اے جانے والوتم ان کے دفن کرنے میں

عماری مدوکرو۔ عبد اللہ بن مسعود نے یہ کہا۔ لا الم الا الملّماور بہت روئے۔ اور کہارسول خدا من اللہ بی مرک کا اور تنہا ہی قبر سے اللہ اور بہت روئے۔ اور کہارسول خدا من کے دوہ توک

میں ابو ذرکا قصہ بیان کیا۔ اور ابو ذرکو دفن کرکے چلے گئے۔

میں ابو ذرکا قصہ بیان کیا۔ اور ابو ذرکو دفن کرکے جلے گئے۔

این ای کی جہ ہیں جب حضور تبوک کو جارہ ہے تھے تو چند منافق آ ب کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کیا تم رومیوں کی جنگ کو بھی مثل عرب کی جنگ بچھتے ہوکہ ایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ سے لڑتا ہے۔ قتم ہے خدا کی ہم کل ہی تم کو رسیوں میں مخلیس بندھی ہوئی دکھا دیں گے۔ اور ان باتوں سے منافقوں کا مقصد بیتھا کہ مسلمانوں کوخوف زدہ کریں۔ ان منافقوں میں سے بعض لوگوں نے نام بہ بیں و دیعہ بن ٹابت بی تمروبن عوف میں سے اس گفتگو میں مخشن بن جمیر نے کہا۔ میں اس بات کو بہتر مجھتا ہوں۔ کہ میں سے اور مخشن بن جمیر انے کہا۔ میں اس بات کو بہتر مجھتا ہوں۔ کہ تمہارے اس کہنے کے بدلہ میں سوسوکوڑ ہے ہم میں سے ہرایک شخص کولگیس۔ مگر قرآن ہماری اس گفتگو کے بارے میں نازل نہ ہو۔ اور حضور نے تمار بن یا سرکھ خم ایا۔ کہم ان لوگوں سے جاکر دریا فت کروکہ کیا با تیں بارے میں نازل نہ ہو۔ اور انکار کریں نہی تم کہنا کہ کیا تم ایسا ایسانہیں کہدر ہے تھے۔ تمار ان لوگوں کے پاس

آئے اوران ہے دریافت کیا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعذر نا محقول کرنے گے۔ اور ودید بن ثابت نے عرض کیا اور حضوراس وقت اپنی سانڈنی پرسوار ہے کہ یارسول اللہ ہم تو ہنی مذاق کررہے ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے حق میں بیآ یت نازل فرمائی ''و لَیْنَ شَاکُتُهُم لَیقُولُنَّ اِنّما کُنّا نَعُولُ ضُ وَ اَلَٰهُ بُ اور خُشُن بن جمیر نے عرض کیا یارسول اللہ میر ااور میرے باپ کا نام اچھانہیں ہاس کی یہ نوست جھ پر ہے اور خُش بی کواس آیت میں معافی دی گئی ہے۔ پھر خُشن نے اپنا نام عبدالرحن رکھا اور خدا ہے دعا کی کہ میں اس طرح شہید ہوں کہ کی کومیری خبر نہ ہو چنا نچہ کیامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کومیری خبر نہ ہو چنا نچہ کیامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو ان کا پیت نہ معلوم ہوا۔ راوی کہتا ہے جب حضور تبوک میں پہنچے بینہ بن رؤ بدملک ایلہ کا بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جزید دینا اس نے قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جر بار اور اور رخ نے بھی جزید یہ دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جر بار اور اور رخ نے بھی جزید یہ دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جر بار اور اور رخ نے بھی جزید یہ دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر ای۔ اور اہل جر بار اور اور رخ نے بھی جزید یہ دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر ای۔ اور اہل جر بار اور اور رخ نے بھی جزید یہ تامہ کی دیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہیامن ہے خدا اور محمہ نبی رسول خدا کی طرف ہے ہمنہ بن رؤ ہداور اہل ایلہ کے واسطے کدان کی کشتیاں اور ان کے مسافور نشکی اور تری کے سفر میں خدا اور محمہ نبی کی ذرواری میں ہیں اور شام اور یمن اور سمندر کے جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس امن میں شریک ہیں۔ اور جوشخص ان میں سے کوئی خلاف کا روائی کرے گا۔ یہ اس کا مال اور خون حلال ہوگا۔ اور لوگوں میں سے جوشخص اس کو لے گا۔ وہ اس کے واسطے حلال طیب ہوگا۔ اور بیلوگ کی چشمہ پر اتر نے یا خشکی وتری میں گذرنے سے روکے نہ جا کمیں گے۔



## رسول خدامتًا يَثْنِيْ كَمَا خالد بن وليدكوا كيدر دُوْمه كي طرف روانه فرمانا



پھر حضور مَنَّ الْحَدِّمُ نِے تبوک ہی میں خالد بن ولیدکو بلا کر نشکر ان کے ساتھ کر کے اکیدر بادشاہ بن کندہ کی طرف روانہ کیا۔ اور فرمایا تم کو وہ گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ یہ بادشاہ نصرانی تھا خالد اس کی طرف روانہ ہوئے اور جب اس کے قلعہ کے اس قد رقریب پنچے کہ سامنے وہ وہ کھائی دینے لگا تو یہاں بیوا قعہ ہوا کہ اس کے قلعہ کے دروازہ میں ایک جنگلی گائے نے آ کرنگر مارنی شروع کیں۔ اکیدر کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم نے تعلیم ایسا واقعہ و یکھا ہے کہ جنگل سے گائے اس طرح آ ن کرنگل کے دروازہ پرنگر مارے اکیدر نے کہا میں نے کہیں ایسا واقعہ و یکھا ہے کہ جنگل سے گائے اس طرح آ ن کرنگل کے دروازہ پرنگر مارے اکیدر نے کہا میں نے کہیں ایسا موقعہ نہیں دیکھا اور اب میں اس کو کب چھوڑتا ہوں ابھی شکار کرکے لاتا ہوں پھرا کیدراور اس کا ایک بھائی حسان نام اور چندلوگ موار ہوکر اور چھیا ر لے کر اس جنگلی گائے کا شکار کرنے روانہ ہوئے رات خوب جاتے تھے کہ سامنے سے نشکر اسلام نمودار ہوا۔ اور ان جا دیاں کو شکار کرلیا حسان مارا گیا اس کے سریر دیباج کی قباتھی۔ جس میں بہت ساسونالگا ہوا تھا۔ خالد نے اس شکار یون کو شکار کرلیا حسان مارا گیا اس کے سریر دیباج کی قباتھی۔ جس میں بہت ساسونالگا ہوا تھا۔ خالد نے اس

يرت ابن بشام جه صديوم

قبا کواس وقت حضور کی خدمت میں روانہ کیااور پھرخو دا کیدر کو لے کرروانہ ہوئے۔راوی کہتا ہے جب قباحضور کی خدمت میں بینجی صحابہاں کو ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے حضور نے فر مایاتم اس کو دیکھ کر کیا تعجب کرتے ہو قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس ہے بہتر ہیں۔ بھر جب خالدا کیدرکو لے کرحضور کی خدمت مین حاضر ہوئے۔حضور نے اکیدرے جزیہ قبول کر کے اس کوچھوڑ دیا اورخود تبوک میں پچھاویر دس راتیں تفہر کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

راوی کہتا ہے راستہ میں ایک چشمہ تھا۔جس میں بہت ہی تھوڑ ایا نی تھا۔ کہ فقط ایک یا دوآ وی بی سکیس۔ حضور نے حکم دیا کہ جولوگ ہمار بے کشکر کے پہلے چشمہ پر پہنچیں دہ پانی کو ہمار ہے پہنچنے تک کام میں لائمیں۔ ریکم من کر چندمنانقین پہلے ہے اس چشمہ پر بہنچاور پانی کوکام میں لے آئے۔ جب حضور وہاں بہنچ اور چشمہ کودیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی یانی کا نہ تھا حضور نے دریا فت کیا کہ بیدیا فی کس نے خرچ کیا عرض کیا گیا کہ حضور فلاں فلاں لوگ پہلے آئے تھے اور انہوں نے خرچ کیا ہے۔ فر مایا کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا کہ میرے پہنچنے تک خرج نے نہ کرتا۔ پھر آپ نے ان لوگول پرلعنت کی اور ان کے حق میں بدد عا فر مائی اور اس چشمہ پرآ کراپنا ہاتھ آپ نے اس کے اندر رکھا۔ اور پانی آپ کے ہاتھ میں سے میکنے نگا۔ اور آپ دعا فرماتے رہے۔ یبال تک کتھوڑ ہے عرصہ میں کڑک اور گرج کی ہی آ واز آئی۔ اور یانی مثل نہر کے چشمہ ہے جاری ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اگرتم لوگ زندہ رہے یا جوتم میں سے زندہ رہے گا۔ وہ اس جنگل کوتمام جنگلوں سے زیا دہ سرسبز اور پیداوار والا دیکھے گا۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں غز و ہُ تبوک میں حضور کے ساتھ تھا پس ا یک و فعدرات کو جو میں اٹھا تو لشکر میں ایک طرف میں نے روشنی دیکھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ تو میں نے د کھھا کہ حضوراورابو بکراورعمر ہیں ۔اورعبداللہ ذوالیجا دین مزنی کا انتقال ہو گیا ہے ان کے واسطے قبر کھدوار ہے ہیں پھرحضور قبر کے اندرا ترے اور ابو بکر اور عمر نے اویر سے لاش کوحضور کے تینن ویا۔ اورحضور نے قبر کے اندر لٹایا۔ اور دعا کی کہاہے خدامیں اس ہے راضی ہوں۔ تو بھی اس سے راضی ہو۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمنا کی۔ کہ کاش پیقبر والا میں ہوتا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔عبدالقدمز نی کالقب ذوالہجا دین اس سبب سے ہوگیا تھا کہ جب بیمسلمان ہوئے تتھے تو ان کی قوم نے ان کو قید کر دیا تھا اور صرف ایک بجاد یعنی جا در ان کے پاس رکھی تھی اور سب کپڑے چھین کئے تھے آخرا یک روزموقعہ یا کر توم میں ہے بھا گ نکلے اور جب حضور کے قریب بہنچے۔ تو اس جار دکو بھاڑ کر دو حصہ کیا ایک حصہ کا نتہ بند ہا ندھا اور ایک حصو کو اوڑ ھالیا۔ اس روز ہے ذوالیجا دین ان کا لقب ہوا لیعنی دو حيارول والملي

ابورہم کلاقوم بن حسین جورسول خداس التی اور دبیعة الرضوان میں شریک تھے کہتے ہیں میں غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ تھا۔ اور دات کو ہم جل رہے تھے اور میر ااونٹ حضور کی سانڈ ٹی کے قریب تھا اور جھے کو نیند جلی آتی تھی۔ مگر میں اس خیال ہے ہوشیار ہوجاتا تھا کہ کہیں میر اکباوہ حضور کے بیر کوندلگ جائے آخر جھے اونگھ آگی اور میرا کباوہ حضور کے بیر کولگا۔ اور حضور نے میر سے اونٹ کو ہٹایا اس ہٹانے ہے میری آگھ کھی ۔ اور میں نے عرض کایا رسول اللہ میر ہے واسطے مغفرت ما تھے حضور نے فرمایا کچھ ڈرٹیس آگے چلواور پھر آپ نے تھے کھی ۔ اور میں نے عرض کایا رسول اللہ میر ہے واسطے مغفرت ما تھے حضور وہ لوگ کہاں ہیں جو سے دریا فت کرنا شروع کیا جو بی غفار میں ہے اس غزوہ میں نہیں آئے تھے جانے تھے دیا نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے رنگ سرخ قد دراز اور بال سید ھے ہیں۔ میں نے عرض کیا جمعور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے قد چھوٹے وہرنگ سیاہ اور بال گھوٹگر والے ہیں۔ میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر فر مایا اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے قد چھوٹے اور رنگ سیاہ اور بال گھوٹگر والے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ لوگ قبیلہ اسلام کے ہیں اور ہمارے حلیف اور رنگ سیاہ اور بال گھوٹگر والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ خود اس غزوہ میں شریک نہ ہوئے تھے میں میں جو تے اور فرمایا میں جو کے جیں اور ہمار ہوئے تھے میں دوخور سے جی فرمایا کیا گئی ہوئے اور اس بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ جی دوخور سیل میں جو تھیں ہیں۔ ان کواس بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں جہاد کے شائل حضور کی خوال ور بی عفار اور بی اسلام ہیں۔ ان میں سے کوئی حضور جہاد ہیں میں جہاد ہی میں جہاد ہیں نہ ہوا اور بی جی وہ وہ اے ۔

## غزوۂ تبوک ہے واپس آنے کے بعدمسجد ضرار کا بیان

ابن آخل کہتے ہیں جب حضور تبوک ہے واپس آتے ہوئے مقام ذی آ ذان میں پہنچے جہاں ہے مدیندا کیک گھنٹہ کاراستہ تھا۔

راوی کہنا ہے جب حضور تبوک پر جانے کی تیاری کررہ ہے تھے تو مسجد ضرار کے بانی حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے گئے یارسول اللہ ہم نے مسافر وں اور اندھیری اور جاڑے کی رات کے چلنے والوں بک آرام کے واسطے ایک مسجد بنائی ہے۔ آ بال بیں قدم رنج فر ماکرایک وفعہ نماز پڑآ ہے۔ حضور نے فر مایا اب تو بیل سفر کی تیاری بیل مشغول ہوں۔ بال جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پر معوں گا۔ اب جوحضور تو میل سفر کی تیاری بیل مشغول ہوں۔ بال جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پر معوں گا۔ اب جوحضور تو کسے آتے ہوئے مقام ذی آؤان بیل بہنچے۔ تو خداوند تعالی نے اس مسجد کے حال سے آپ کو طلع کیا۔ اور آ ب نے مالک بن وضم اور معن بن عدی یا ان کے بھائی عاصم بن عدی ان دو شخصوں کو تھم دیا کر تم جاکران طالموں کی مسجد کو جالا دواور مسار کر دو جس بید دونوں شخص فور آروانہ ہوئے اور مالک نے معن بن عدی ہے کہا گئم

ذرائھ ہرو میں اپنے گھرے آگ لے آؤں اور تھجور کی سنچوں کا ایک مضائبے گھرے جلا کرلائے پھر دوٹوں نے لے کراس مجد میں تھے سب بھاگ گئے۔
فی لے کراس مجد میں آگ لگائی۔اوراس کو بالکل گرادیا۔ جولوگ اس وقت مجد میں تھے سب بھاگ گئے۔
قرآن شریف کی اس آیت میں اس مجد کا بیان ہے 'الّذِیْنَ اتّنجَدُوْ اللّه مشجدًا ضِرَارٌ وَ مُحفُولًا وَ تَفُولُونُ فَي اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ وَمِنِیْنَ 'آ فرتک راوی کہتا ہے جن لوگوں نے بید سجد بنائی تھی سے بارہ تحض تھے۔ جن کے نام سے جیں۔

راوی کہتا ہے حضور کی مسجد میں مدینہ سے تبوک تک مشہور ومعروف تھیں چنا نچدا کی مسجد خاص تبوک ہیں تھی۔ اور ایک مشجد شنینہ مدارن ہیں ایک مسجد ذات الذراب ہیں اور ایک مسجد مقام اخضر ہیں اور ایک مسجد فری الجیله ذات الخطمی ہیں اور ایک مسجد مقام الاہیں اور ایک مسجد ذی الجیله میں اور ایک مسجد دوری القری ہیں اور ایک مسجد دوری القری ہیں اور ایک مسجد صعید ہیں اور ایک مسجد وادی القری ہیں اور ایک مسجد مقام رقیہ ہیں جوشقۂ بنی عذرہ کے قریب ہے اور ایک مسجد ذی مروہ ہیں اور ایک مسجد رقیفاء ہیں اور ایک مسجد رقیفاء ہیں اور ایک مسجد دی مروہ ہیں اور ایک مسجد رقیفاء ہیں اور ایک مسجد دی خریف ہیں تاریک مسجد رقیفاء ہیں اور ایک مسجد دی خریف ہیں اور ایک مسجد رقیفاء ہیں اور ایک مسجد دی خریف ہیں ہور تی ہیں ہور تی میں اور ایک مسجد دی خریف ہیں ہور تی مسجد رقیفاء ہیں اور ایک مسجد دی خریف ہیں ہور تی خریف ہیں ہور تی مسجد دی خریف ہیں ہور تی خریف ہیں ہور تی مسجد دی خریف ہیں ہور تی مسجد دی خریف ہیں ہور تی ہور تی مسجد دی خریف ہیں ہور تی خریب ہیں ہور تی مسجد دی خریف ہیں ہور تی خریف ہور تی مسجد دی خریف ہیں ہور تی خریف ہیں ہور تی ہور تی میں ہور تی تی خریف ہور تی ہور تی ہور تی خریف ہور تی ہور تیں ہور تی ہور تیں ہور تی ہور تی ہور تیں ہور تی ہ





مسلمانوں میں سے بیر تیمن شخص تبوک کے غزوہ میں نہ گئے تھے کعب بن مالک اور مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیداور بیلوگ منافق یا دین میں شک رکھنے والے نہ تھے۔

جب حضور مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے صحابہ کو عکم فر مایا۔ کہتم ان تینوں شخصوں سے بات نہ کرنا چنا نچ صحابہ میں سے کسی نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ اور منافق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفتمیں کھا کرنا چنا نچ صحابہ میں سے کسی نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ اور منافق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفتمیں کھا کرا ہے نامعقول عذر بیان کرنے لگے مگر حضور نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ فر مائی اور نہ کوئی عذر ان کا خدا اور رسول کے ماں مقبول ہوا۔ اگر چہ بظاہر حضور نے ان کو کچھ تنبیہ نہ فر مائی نہ مسلمانوں کوان کی بات چیت سے

منع کیا۔ بلکہان کے واسطے دعا ءمغفرت کی مگران کے باطن کوخدا کے سپر دکیا۔

کعب بن مالک تبوک کے غزوہ سے اپنے اور اپنے دونوں ساتھیوں مرارہ بن رہتے اور ہلال بن امیہ کے رہ جانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضور کے ساتھ کی غزوہ ہیں شریک ہونے سے بیچھے ندر ہا تھا سوا ایک بدر اور تبوک کے اور بدر کا غزوہ ایسا تھا کہ اس میں جولوگ شریک نہ ہوئے تھے ان پر خدا وُ رسول نے کچھے ملامت نہیں فر مائی ۔ کیونکہ حضور قریش کا قافلہ لوٹے کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں قریش سے مقابلہ کا موقع ہوگیا۔ اور میں نے مقام عقبہ میں حضور کی بیعت کی تھی جو مجھے کو بدر کی شرکت سے زیادہ بہتر معلوم ہوئی۔ اگر چہ بدر کا واقعہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔

اوراب جویس جوک کے غزوہ سے رہ گیا حالا نکہ سب سامان میر سے پاس تیار تھا اور جانے بیں جھے کو گئے دفت نہ تھی یعنی کسی غزوہ جس جانے کے وقت وہ اونٹ میر سے پاس نہ تھے اور اس وقت موجود تھے گر پھر بھی بھی بیس نہ گیا۔ اور حضور جب کسی جہاد کا ارادہ فرماتے تھے لوگوں کو تیاری کا تھم دیتے تھے گریہ خاہر نہ فرماتے تھے کہ کدھر کا قصد ہے اب جو آپ نے جوک کا قصد کیا تو اس کو ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ موسم نہایت گرمی کا اور دور ودراز کا تھا اور زبر دست دشمن کا مقابلہ تھا۔ اور لوگ ان دنوں بیس سایہ بیس رہنا پیند کرتے تھے۔ اس سب سے حضور نے اس ارادہ کو ظاہر فرما دیا تا کہ مسلمان کشرت سے جمع ہوں۔ اور خوب تیاری کرلیں اور فضل الہی سے مسلمانوں کی تعداد بھی اس وقت اس قدر ہوگئی جو کسی دفتر بیس ساستیں۔

کعب کہتے ہیں اس کثرت کے سب سے بعض لوگ میہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نہ گئے۔تو کسی کو ہمارے نہ جانے کی خبر بھی نہ ہوگی۔بشر طیکہ قرآن کی آیت ہمارے متعلق نازل نہ ہو۔

پس جب حضور نے اس غزوہ کی تیاری کی میں بھی روز ارادہ کرتا تھا کہ تیاری کروں گر پچھ نہ کرتا تھا یہاں تک کہ حضور مسلمانوں کے ساتھ روانہ بھی ہو گئے اور میں یو نہی رہ گیا۔ کہ آج تیاری کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور حضور کے جانے کے بعد بھی روانہ ہو کر حضور ہے جاملوں گا۔ یہاں تک کہ حضور تبوک میں پہنچ بھی گئے اور حضور کے جانے کے بعد جو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے بعد جو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے در تھے۔

جب حضور تبوک میں پنیجے تو صحابہ ہے آپ نے فر مایا کہ کعب بن مالک کہاں ہے۔ بنی سلمہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ بیش و آ رام نے اس کو آ نے ہے روک دیا معاذبن جبل نے اس شخص کو جواب دیا۔ کہتم نے درست نہیں کہا۔ ہم نے کعب میں بجز بھلائی اور خیر کے پچھ برائی نہیں دیکھی حضور خاموش رہے۔ دیا۔ کہتم نے درست نہیں کہتے ہیں جب مجھ کو خبر پہنچی کے حضور تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہیں اس

فکر میں ہوا کہ حضور ہے کیا بہانہ کروں گا۔ اور پچھ جھوٹی باتیں بنانے کے واسطے سوچنے لگا اور اپنے گھر کے لوگوں ہے بھی اس بات میں مشورہ کرتا تھا یہاں تک کہ جب مجھ پُوخبر بینجی کہ حضورتشریف لے آئے ساراجھوٹ خدا نے محصے دور کر دیا۔ اور میں نے جان لیا کہ بس سے بولنے میں نجات ہے میں سے ہی حضور سے عرض کروں گا۔ حضورت کے وقت مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ جب تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد میں دورکعتیں پڑھتے تھے پھرلوگوں ہے ملنے کے واسطےتشریف رکھتے۔ پھرگھر میں جاتے تھے۔ چنانجہ کعب بھی جوسفرے آیتشریف لائے تو دور کعتیں پڑھ کر سجد میں جینے اور منافق جوحضور کے ساتھ نہیں گئے تھے خادیے اور قتمیں کھا کرا بنے عذر بیان کرنے لگے حضوران کے واسطے دعائے مغفرت کرتے تھے اور ان کے باطن کو خدا کے سپر دفر ماتے تھے بیبال تک کہ میں بھی حاضر ہوا۔اور میں نے سلام کیا۔حضور نے تبسم فر مایا جیسے غصہ میں آ دمتیسم کرتا ہے اور مجھ سے فر مایا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔ اور آ ب کے سامنے جاکر جیٹھ گیا۔ فر مایاتم کیوں جہاد سے رہ گئے کیاتم نے اونٹ نبیں خریدا تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول انتدفتم ہے خدا کی اگر میں کسی دنیا دار کے یاس بیٹا ہوتا۔ تو بیخیال کرسکتا تھا کہ بچھ عذر کر کے اس کے غصہ ہے نیج جاؤں گا۔ اور اگر حضور کی خدمت میں بھی کچھ جھوٹ بولوں تو شاید حضور راضی ہو جا نہیں مگر پھر خداحضور کومیر ے حال ہے مطلع کر کے مجھے پرخفا کرا دے گا۔اس سبب سے میں تو سچ ہی عرض کرتا ہوں۔اور سچ ہی بولنے سے امید رکھتا ہوں۔ کہ خدا میر عقبیٰ کو یا ک کرے گا۔اورنجات دے گا۔قشم ہے خدا کی پچھ عذر نہ تھا۔ بلکہ اس وقت میرے واسطے بڑی آسانی اورسہولت تھی جواورکسی وقت میسزنہیں ہوئی۔اور پھر میں حضور کے ساتھ نہ جاسکا۔حضور نے فر مایا ہاں تو نے سیج کہا۔احجعا جایباں تک کہ خداتیرے معاملہ میں فیصلہ قرمائے۔

کعب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔اور بنی سلمہ کے چندا آدمی بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہتم نے اس سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تم اس بات سے عاجز تھے کہ حضور سے کوئی عذر بیان کر دیتے ۔ اور حضور تم ہارے واسطے مغفرت کی دعا کرتے جیسے کہ اور لوگوں کے واسطے کی ہے۔ اور وہی دعا تمہارے گناہ کے واسطے کائی ہوجاتی۔

کعب کہتے ہیں۔ان اوگوں نے اس قدر مجھ سے رہے بات کی۔ کہ آخر میں نے قصد کیا میں پھر حضور کی خدمت میں جا کر پچھ عذر کروں۔اور دعا کراؤں۔ پھر میں نے ان اوگوں سے دریا فت کیا کہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے جس نے بہی بات کہی ہو۔ جو میں نے حضور سے عرض کی ہے ان لوگوں نے کہا ہاں دو آ دمی اور جیں انہوں بھی حضور سے بہی کہا ہے جوتم نے کہا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے پی کہا ہے جوتم نے کہا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے خیال

کیا کہ بیدد ونوں آ دمی بھی نیک ہیں۔ پھر میں خاموش ہور ہاا ورحضور ہے کچھوض نہ کیا۔

کعب کہتے ہیں حضور نے سحا بہ کوہم متنوں آ ومیوں سے کلام کرنے سے منع فر مادیا تھا۔ چنا نچہ لوگ ہم ہے یہ بیز کرتے تھے اور میں ایسا دل تنگ تھا کہ کہیں اپنے واسطے ٹھکا نا نہ پاتا تھا۔ اور میرے دونوں ساتھ تو ا ہے گھر میں بیٹے رہے تھے تگر میں نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔اور بازاروں میں بھی پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا جب میں حضور کی خدمت میں آتا اور سلام کرتا تو ویکھتا تھا۔ کہ حضور نے بھی جواب کے واسطے ہونٹ ہلائے ہیں یانہیں اور میں حضور کے باس ہی نمازیر عتا تھا۔اورنظر پھرا کر ویکھتا تھا کہ حضور میری طرف و کھتے ہیں یانہیں ۔ پس جب میں نماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جب میں آ ہے کی طرف ديكماتو آپ منه پھير ليتے۔

جب ای طرح بہت روز گذر گئے۔اورمسلمانوں نے مجھ سے بات ندکی تو میں بہت پریشان ہوا۔اور ا بو تنا د ہ کے یاس گیا جومیر ہے بچازا د بھائی تنے اور سب سے زیادہ مجھ کوان سے محبت تھی اور میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابوقنا دہ میں تم کو خدا کی تشم دلاتا ہوں کیا تم اس بات کوئیس جانتے کہ میں خداؤرسول ہے محبت رکھتا ہوں۔ابوقتا دہ نے پکھے جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ کہا۔ جب بھی وہ خاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا۔ تب انہوں نے اتنا کہا کہ خداا دررسول کوخبر ہے۔اس وقت میں رونے لگا۔ پھر میں صبح کو بازار میں آیا میں نے دیکھا۔ کہایک نبطی شخص شام کارہنے والالوگوں سے مجھ کو دریا فت کرر ہا تھا پیخص مدینہ میں تجارت کے واسطے آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے اشارہ ہے اس شخص کو مجھے بتلا دیا وہ تخص میرے یاس آیا۔اور بادشاہ غسان کا خط جوحریر پر لکھا ہوا تھا مجھ کو دیا میں نے اس کو پڑ ہا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تہارے سردار نے تم پرظلم کیا ہے اس واسطے مناسب ہے کہ تم ہمارے یاس ھلے آؤ۔ہم تمہارے ساتھ بہت احجما سلوک کریں گے۔

کعب کہتے ہیں اس خط کو پڑھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریجھی میرے واسطے ایک فتنہ ہے جھے کو کیا ضرورت ہے کہ میں ایک مشرک کے باس جا کر پناہ گزین ہوں۔ پھر میں نے اس خط کوایک بھڑ کتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔کعب کہتے ہیں اس حالت میں جب حالیس راتیں ہم پرگذریں ایک شخص نے مجھے آ کرکہا کہ حضورتم کو حکم فر ماتے ہیں کہانی ہیوی ہے الگ رہنا اختیار کرواورا بینے دونوں ساتھیوں ہے بھی یہی کہہ دو میں نے اس شخص ہے کہا کہ کیا ہیں اپنی ہیوی کوطلاق دے دوں اس شخص نے کہانہیں بیحضور نے نہیں فر مایا ہے فقط تم ا بن بیوی سے الگ رہنا اختیار کرو۔ بس میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہم اینے میکے چلی جاؤ۔ اور جب تک خدا ہمارےمقدمہ کوفیصل تہ کرے تم وہیں رہو۔ کعب کیتے ہیں ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یا رسول اللہ! ہلال
بن امیہ بہت بوڑ حاشخص ہے۔ اور کوئی اس کی خدمت کرنے والانہیں ہے۔ اگر حضور مجھ کوا جازت ویں تو ہیں
اس کی خدمت کردیا کروں حضور نے فر مایا تم اس سے قربت نہ کرنا۔ عورت نے کہا حضور وہ بہت بوڑ حاہے کچھ
کواس حس وحرکت کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب سے بیدوا قعہ ہوا ہے وہ ہر روز اس قد رروتا ہے کہ مجھ کواس
کے نا بینا ہوجانے کا اندیشہ ہے حضور نے اس عورت کوا جازت و سے دی۔

کتب کہتے ہیں میرے بعض گھر والول نے بھی مجھ سے کہا کہتم بھی حضور سے اپنی بیوی کے واسطے اجازت لے لو۔ میں نے کہا میں ہرگز الی اجازت نہیں لے سکنا۔اور میں نہیں جانتا کہ حضوراس بات کا مجھ کو کیا جواب دیں۔ جس کو حضور نے اجازت دی ہے وہ پوڑھا آ دی ہے اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیوکر اجازت لوں۔

کعب کہتے ہیں جب ای طرح پچاس را تمیں ہم پر پوری ہوئی۔ تو پچاسویں رات کی صبح کو ہیں اپنے گھر کی حجست پر نماز پڑھ رہاتھا کہ جھے کوا کی شخص کی آ واز آئی۔ جس نے پکار کر کہاا ہے کعب تم کومبارک ہو۔ یہ سنتے ہی ہیں بجد ہ میں گریز ا۔اور سجھ گیا کہ اب کشادگی میرے واسطے ہوگئی۔

کعب کہتے ہیں۔اس دور میں کی خماز پڑھتے ہی حضور نے لوگوں کو ہماری تو ہے قبولیت سے خبر دار کردیا تھا۔ اور لوگ جھے کو اور میر سے ساتھیوں کی خوشخری دینے آئے تھے۔ ایک شخص گھوڑ ہے پر سوار ہو کر خوشخری دینے میر سے پاس آیا۔ اور ایک نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آ واز کے ساتھ جھے کومبارک با دوی اور اس کی آ واز جھ کوسوار کے آئے ہے پہلے پہنچ گئی۔ اور جس شخص نے پہلے جھے کوخوشخری سنائی تھی اس کو ہیں نے اپنے دونوں کہڑ ہے جو پہنچ ہوئے تھا بخش دی حالانگداس وقت میر سے پاس اور کپڑ ہے بھی نہ تھے ایک شخص سے عاریہ کہڑ ہے جو پہنچ ہوئے تھا بخش دی حالانگداس وقت میر سے پاس اور کپڑ ہے بھی نہ تھے ایک شخص سے عاریہ مانگ کراور کپڑ سے پہنچ حضور کی خدمت ہیں روانہ ہوا جولوگ طبح تھے وہ مبارک با دو سے تھے۔ یہاں تک کہ شرحضور کی خدمت ہیں پہنچا۔ آپ مبحد ہیں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ آپ کے گر داگر دیمیشے تھے طلح بن عبداللہ بھے کو دیکھتے ہی کھڑ ہے ہوگئے۔ اور مبارک با دو سے لگے اور تیم ہے خدا کی مہا جرین ہیں سے اور کوئی عبداللہ بھی کو دیکھتے ہی کھڑ ہے ہو گئے۔ اور مبارک با دو سے لگے اور تیم ہے خدا کی مہا جرین ہیں سے اور کوئی اس محبت کا بمیشہ ذکر کرتے تھے اور بھی اس کوئیس

کعب کہتے ہیں جب بیں نے حضور کوسلام کیا تو حصور نے فر مایا خوش ہو جاؤ۔ کہ ایسا خوشی کا دن جس سے تم پیدا ہوئے تمہارے واسطے نہ ہوا گا۔اور حضور کا چہرہ مبارک اس وقت مثل چودھویں روات کے جاند کے روشن ومنور تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ یہ خوشی میرے واسطے آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا۔ خدا کی طرف سے کہتے ہیں خوشی کی حالت میں حضور کا چہرہ اسی طرح روش ہوجاتا تھا۔ اور ہم سمجھ جاتے سے کہ اس وقت حضور خوش ہیں۔ پھر جب میں حضور کے پاس بیٹھا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ خدانے میری تو بہ قبول کی ہے میرا بی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے پچھ صدقہ ثکال کر خدا و رسول اللہ کی خدمت میں چیش کرول ۔ حضور نے فرمایا تم اپنا مال اپنے بی پاس رہنے دو یہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور خیبر میں جومیرا حصہ ہے وہ میں رہنے ویتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدانے جھے کو بچ ہو لئے حضور خیبر میں جومیرا حصہ ہے وہ میں رہنے ویتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدانے جھے کو بچ ہو لئے کے سبب سے نجات دی ہے اب میں عبد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا بچ بی بولوں گا۔

کعب کہتے ہیں جس وفت ہے میں نے حضور کے سامنے بچے بولنے پرعبد کیا تھا پھر بھی جھوٹ بولنے کا قصد نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ عہد مجھ کو یا د آجا تا تھا۔

راوی کہتا ہے ان لوگوں کی توبہ قبول ہونے کے بارہ میں میں خداوند تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:
﴿ لَقَدُ تَنَّابَ اللّٰهُ عَلَى اللَّنَبِيّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْفُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كُادَيَزِيْعُ قَلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ رَءً وَفَ رَّحِيْمُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِغُوا ﴾ كُادَيْزِيْعُ قَلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ رَءً وَفَ رَّحِيْمُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِغُوا ﴾ 'آخرتك بيشك توبه قبول كرلى خدان نبي كى كه انہوں نے منافقوں كو يتجهر سنے كاحكم و بي القاراور توبه قبول كى مهاجرين اور انصار كی جنہوں نے رسول كى اطاعت كی تنگى كے وقت میں العارات کی تقول كے دول كھر جائيں جہاد ہے۔ پھر خدانے ان بعد اس كے كه قريب تھا كہ ان ميں سے ایک گروہ كے دل پھر جائيں جہاد ہے۔ پھر خدانے ان كى تو بة بول كى بھي تو بة بول كى بھي تو بة بول كى بو تيجهر ہوں كى بھي تو بة بول كى بھي تو بة بول كى بو تيجهر ہوں كى بھي تو بة بول كى بول ہوں ہے ماتھ مہر بان رحم والا ہے۔ اور ان تينوں شخصوں كى بھي تو بة بول كى جو يتجهر ہوں كى بھي تو بة بول كى جو يتجهر ہوں كى بھي تو بة بول كى جو يتجهر ہوں كى جو تيجهر ہوں كے بھی دو ان كے ساتھ مہر بان رحم والا ہے۔ اور ان تينوں شخصوں كى بھي تو بة بول كى جو يتجهر ہوں كى جو يتجهر ہوں گيئے تھے ''۔

کعب کہتے ہیں بیں اسلام لانے کے بعد خدانے اس سے بڑھ کراور کوئی نعمت مجھ پرنہیں کی۔ کہ جس روز میں نے حضور کی خدمت میں سچے بولا اور منافقوں کی طرح سے جھوٹ نہ بولا اور نہ جیسے وہ اور منافقوں کی حالت میں خدانے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ سَيَحْلِغُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ النِّهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ النّهُمْ رَجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِغُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾

''اے مومنوں جب تم منافقوں کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے خدا کی تشمیں کھا کیں گے۔ تا کہ تم ان سے روگر دانی کرو۔ پس مت ان سے مند پھیرلو بیٹک وہ نا پاک ہیں اور ان کا ٹھکا نا جہنم ہے۔ سزاان اعمال کی جو وہ کماتے اور کسب کرتے تھے۔ تمہارے سامنے

اس واسطے شمیں کھاتے ہیں تا کہتم ان ہے راضی ہو۔ پس اگرتم ان ہے راضی بھی ہو جاؤ گے تو خداا یسے فاسق بدکاروں ہے راضی نہیں ہوتا''۔

کعب کہتے ہیں ہم تینوں آ دمی منجانب اللہ اس جہاد سے پیچھے رکھے گئے تھے کیونکہ خدا وند تعالیٰ نے فرمایا ہے 'و عَلَی النَّلَاقَةِ الَّذِیْنَ خُلِفُوْا' اورای سبب سے حضور نے ہمارے متعلق علم اللہ کا انظار کیا بخلاف منافقین کے کہ حضور نے ان کی قسموں اور عذروں کوئن کر پچھ نہ فرمایا۔ پس اس آ بت میں خدا نے ہمارے پیچھے رہے کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ خودہم کو پیچھے رکھنے اور پھر ہماری تو بہ تبول فرمانے کا ذکر کیا ہے۔



## ماہ مبارک رمضان محمیں ثقیف کے وفد کا آنا وراسلام قبول کرنا



حضور تبوک ہے واپس ہو کر رمضان کے مہینہ میں مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور ای مہینہ میں بنی ثقیف کا وفد خدمت شریف میں حاضر ہوا۔

اصل اس واقع کی اس طرح ہے کہ جب صفور طائف ہے واپس آرہ ہے تھے قدراستہ میں عروہ ہن سعود تفقی آپ کو ملے پہ طائف کو جارہ ہے تھے حضور ہے لی کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ حضور جھ کو اجازت دیں تو میں اپنی قوم بن ثقیف کو اسلام کی دعوت کروں حضور جواس تو م کی بختی اور کفر پر مضبوطی طاحظہ کر چکے تھے فرمانے گئے کہ وہ لوگ تم ہے لڑیں گے عروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کو ان کی آسموں ہے تھے فرمانے گئے کہ وہ لوگ تم ہے لڑیں گے عروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کو ان کی آسموں ہے نیا وہ وہ ہی تھے میں بہنچ کر دعوت اسلام شروع کی ۔ اور اپنا نہ جب بھی ظاہر کر دیا۔ قوم نے چاروں طرف ہے ان پرتیر مارے ۔ چنا نچہ پہشہید ہوگے بنی مالک ہے اکی گئی کہ عروہ کو بنی سالم کے ایک شخص اوس بن عوف نے قبل کیا مارے ۔ چنا نچہ پہشہید ہوگے بنی مالک ہے انہوں نے کہا جیسے کہ حضور کے صحابہ شہید ہوئے ہیں ۔ ایسابی کیا ۔ ۔ ۔ اور احلاف یہ کہنے گئی کہ عروہ کو وہ بی بن جابر بنی عمال برین عمال کر دیا۔ چنا نچہ ان کی قوم نے ایسابی کیا ۔ ۔ ۔ اور کہ کہنا کہ وہ کو گئی کہ اور کہنا وہ لوگ وہن ہیں وہ ہیں جھے کہنے وہن کر دیا۔ چنا نچہ ان کی قوم نے ایسابی کیا ۔ ۔ ۔ اور کہنا کہ وہ کو کہنا ہوں کے کہنا عروہ کی مثال اس شخص کی ہے جس کا کا رہ میں کہنا ہیں ہوں کی مثال اس شخص کی ہے جس کا کہنا ہوں کے کہنا ہیں کہنا ہوں کہنا ہوں نے کہنا ہوں کے کہنا ہوں کہنا ہوں کی مثال اس شخص کی ہے جس کا کہنا ہوں کہنا ہوں کی سورہ کیا ہوں کی مثال اس شخص کی ہے جس کا کہنا ہیں کہنا ہوں کہنا کہنا ہوں کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کو کہنا ہوں کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کے دیشور کے دیکھ کی کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کے کہنا ہوں کی کھوکر کی کو کہنا ہوں کہنا ہو

عروہ کوشہید کرنے کے کئی مہینہ بعد تک بنی تُقیف خاموں بیٹھے رہے پھرانہوں نے باہم مشورہ کیا۔ کہ ہمارے چاروں طرف کے عرب مسلمان ہو گئے ہیں۔اور ہم میں حضورے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ عمر و بن امیہ علاجی اور عبدیالیل بن عمر و میں کسی رنج کے سبب سے ترک ملا قات تھی۔ پس ایک روزعمرو بن امیہ عبدیالیل کے مکان پر گیا۔اورایک شخص کواس کے بلانے کے واسطے بھیجا۔اس شخص نے عبد یالیل ہے کہا کہ عمرو بن امیرتم کو بلا تا ہے باہر آ وُ عبدیالیل نے کہا کیا عمرو بن امیہ نے تجھ کو بھیجا ہے اس نے کہا ہاں دیکھ بیکھڑا ہوا ہے۔عبدیالیل نے کہا مجھ کو بیرخیال بھی نہ تھا کہ عمر و بن امید میرے گھریر آئے گا۔ پھر جب میہ باہر نکلانؤ عمروین امیہ ہے اچھی طرح ملا اور مزاج پری کی ۔عمرو نے کہاتم جانتے ہو کہ آج کل ہم سب جس مخصہ میں گرفتار ہیں۔اس وقت میں ہم کوتم کو جدار ہنا منا سبنہیں ہے یا ہم مل کر پچھمشور ہ کرو ۔ کہ اب کیا كرناجائي محمر كى طاقت دن بدن ترتى يرب بتمام عرب نے اسلام قبول كرليا ہے۔ اور ہم كوان كے مقابلہ کی طافت نہیں ہے۔ عمرو کے اس کہنے سے بی ثقیف مشورہ پر آ مادہ ہوئے۔ اور بیصلاح قرار یا گی۔ کہ ایک تعخ**ص ک**وحضور کی خدمت میں روانہ کریں جیسے پہلے عروہ بن مسعود کو روانہ کیا تھا اور عبدیالیل ہے کہا کہتم ہی جاؤ۔عبد پالیل عروہ کا واقعہ دکھیے تھے جانے ہے اٹکار کرنے لگے۔ کیونکہ جب بیرواپس آتے تو پھر ثقیف عروہ کی طرح سے ان کو بھی قتل کر دیتے ۔ آخر بیرائے قرار پائی کہ عبدیا لیل کے ساتھ دوآ دمی احلاف ہے اور تین بنی ما لک سے میسب جھے آ دمی یہاں ہے حضور کی خدمت میں روانہ ہوں۔ چنا نچے عبدیالیل کے ساتھ بیلوگ روانہ ہوئے ۔ تھم بن عمر و بن وہب بن معتب اور بنی ما لک سے عثمان بن الی العاص بن بشر بن عبد د ہمان \_ اور ہ وس بن عوف اورنمیر بن خرشتہ بن رہید۔ پس عبدیا لیل ان لوگوں کوساتھ لے کر روانہ ہوئے۔اور یہی اس وقت کے سر دار تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس سبب ہے آئے تھے تا کہ عروہ کی طرح سے بی ثقیف ان کے ساتھ بدسلو کی شکریں۔اوران لوگوں کے ساتھ ہونے سے ہر قوم اینے آ دمی کی یا سداری کر ہے گی۔ پس بدلوگ مدینہ ہے قریب ہنچ تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھا۔اورمغیرہ کا وہ دن حضور کے اونٹوں کے چرانے کی باری کا تھا۔ کیونکہ صحابہ حضور کے اونٹوں کونوبت بنوت چرایا کرتے تھے۔ جب مغیرہ نے ان لوگول کود یکھا۔اونٹ ان کے باس چھوڑ کے خودحضور کی خدمت میں ان کے آئے کی خبر کرنے کوروانہ ہوئے۔ راستہ میں حضرت ابو بکر ملے ان سے ان لوگوں کے آنے کا حال بیان کیا۔انہوں نے فر مایا میں تم کوخدا کی تشم دیتا ہوں تم بہبی تھبر جاؤ۔ میں ان کے آنے کا حال تم سے پہلے جا کرحضور سے عرض کر آؤں مغیرہ تھنم رکئے اور ابو بكرنے حضورے جا كرعرض كيا۔كه بن ثقيف كا وفدمسلمان ہوكر آيا ہے اور وہ يجھ شرا يَط بھي حضورے اپني تو م کے واسطے منظور کرانی اور لکھوانی جا ہتے ہیں ۔مغیرہ بنی ثقیف کے پاس چلے آئے۔اوران کوتعلیم کیا۔ کہ جب حضور کی خدمت میں جاؤ تو ای طرح ہے سلام کرنا۔ادراس طریقہ ہے داخل ہونا اور گفتگو کرنا ۔گران لوگوں ک سجھ میں مغیرہ کی تعلیم نے پچھاٹر نہ کیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس جاہلیت کے طریقہ سے

سلام ادا کیا۔ اور حضور نے مجد کے ایک گوشہ ہیں ان کے واسطے جگہ مقر رفر مائی۔ خالد بن سعید بن عاص حضور کے اور ان کے درمیان ہیں گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ عہد نامہ تیار ہوا خالد ہی نے اپنے ہاتھ سے اس کولکھا اور اس عہد نامہ کے کھل ہونے سے پہلے جو کھا ناحضور کے ہاں سے ان کے واسطے آتا تو بیلوگ بغیر خالد کے کھلائے نہ کھا تے نہ کھا تے نہ کھا تہ کہ عبد نامہ تیار ہوگیا۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہوکر حضور کی بیعت کی۔ اس عہد نامہ کی شمید کی شراکط ہیں سے ایک بیشر طبحی انہوں نے پیش کی تھی۔ کہ بڑا بتخانہ جس میں لات کا بت تھا اس کو تین سال تک منہدم نہ کیا جائے حضور نے اس شرط کے قبول کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے ایک سال تک کہا۔ حضور نے اس کو بھی منظور نے میاں تک کہ مدت کرتے کرتے بیا یک مہینہ پر آگئے۔ اس پر بھی حضور نے انکار کیا یہ دور است سے ان کو گوں کا منشاہ میں تھا کہ فورا کو بانکار منظور نہیں کا جائے اور اس ورخواست سے ان کو گوں کا منشاہ میں تھا کہ فورا کریں گئے نہ کے منہدم کرنے سے ان کی قوم کے جائل لوگ اور عور تیں گڑ جائیں گے اور اگر چندروز بعد اس کو منہدم کرنے سے ان کی قوم کے جائل لوگ اور عور تیں گڑ جائیں گے اور اگر چندروز بعد اس کو منہدم کرنے سے کئی نے اس عرصہ ہیں وہ لوگ بھی تھے اس کو گو اس کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا تھم ویا۔ اور منے رہ بن شعبہ اور الوسفیان بن حرب کوان لوگوں کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا تھم ویا۔

اورایک شرط ان لوگوں نے بیبھی پیش کی تھی کہ نماز ہے ہم کومعافی دی جائے۔اور ہم اپنے بتوں کو اپنے ہتوں کو سے نہتو ٹریں گے۔خضور نے فر مایا خیر بتوں کو تہم معافی ویتے ہیں۔ مگر اس دین میں کچھ خبر نہیں ہے۔جس میں نماز نہ ہواس ہے ہم معافی نہیں وے سکتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے عہد تا مدان کولکھ دیا اور بیمسلمان ہو گئے۔ عثمان بن افی العاص کوحضور نے ان کا سر دارمقر رفر مایا حالا نکہ عثمان ان سب میں نوعمر تھے۔ گران کوعلم دین اور قر آن شریف کے حاصل کرنے کا براشوق تھا۔ اور حاصل کر بھی لیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اس لڑ کے کو میں علم دین کے حاصل کرنے اور قر آن کے سیجھنے میں بڑا حریص یا تا ہوں۔ اس سبب سے حضور نے ان کومر دار بنایا۔

ای وفد کے ایک محف روایت ہے کہتے ہیں جب ہم مسلمان ہو گئے تو رمضان کے باتی مہید کے ہم نے بھی حضور کے ساتھ روز ہے رکھے۔ اور بلال افطار اور سحری کے وقت ہمارے واسطے حضور کے ہاں سے کھانا لاکر ہم کو کھلاتے تھے۔ پس بلال افظار کے وقت آتے اور ہم سے کہتے کہ روز و کھول لوہم کہتے کہ ابھی تو سورج اچھی طرح غروب نہیں ہوا۔ بلال کہتے ہیں حضور کوروز وافطار کرائے آیا ہوں اور بلال ایک نوالہ کھاتے پس ہم انظار کرتے اور ایسے ہی سحری کے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال کہتے ہیں حضور کو کھاتے ہوئے جھوڑ کر آیا ہوں۔ پس ہم لوگ بھی ای وقت سحری کھاتے ۔عثمان بن الی العاص میں حضور کو کھاتے ۔عثمان بن الی العاص میں حضور کے خصور کر تھایا کرنا کیونکہ بیں جب حضور نے جھے کو بنی تقیف کا سروار بنا کر بھیجا تو فر مایا کہ اے عثمان نماز بہت مختضر بڑھایا کرنا کیونکہ

مقتذی بوڑھےاور بیاراور کارو باری لوگ بھی ہوتے ہیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور نے ان لوگوں کو واپس ان کے شہر کی طرف رخصت کیا۔ تو ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھی بہت خانہ کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بیلوگ طاکف بیس بہنچ۔ تو مغیرہ نے ابوسفیان سے کہا کہ تم آ کے چلو۔ ابوسفیان نے انکار کیا آخر کدال لے کربت خانہ پر چڑھے اور اس کو ڈھا ناشر وع کیا۔ اور مغیرہ کی قوم بن معتب ان کے گردآ کر کھڑے ہوگئے تا کہ عروہ کی طرح سے بی ثقیف ان کو تیرنہ ماریں اور ابوسفیان ذی ہم میں جہاں اس کا مال تھا چلا گیا۔ پھر آ کر مغیرہ بت خانہ کے منہدم کرنے میں شریک ہوا۔ بی ثقیف کی عورتیں بت خانہ کو منہدم ہوتے ہوئے دیکھ کرروتی اور چلاتی تھیں مغیرہ نے تمام زیوراورسونا جواس بت خانہ بیل قابوسفیان کے یاس بھیج دیا۔

جب عروہ کو بی ٹقیف نے شہید کیا ہے تو ابوا کیے بن عروہ اور قارب بن اسود عروہ کے بھتیج بید دنوں شقیف کے وفد کے آنے ہے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہم اب شقیف ہے بھی نہ لیس کے حضور نے فر مایا تم جس سے چا ہو محبت کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو خداور سول سے محبت کرتے ہیں۔ اور انہیں کو اپنا ولی بناتے ہیں حضور نے فر مایا۔ ابوسفیان بھی تو تمہارے مامول ہیں انہوں نے عرض کیا حضور ہاں ہوارے ماموں ہیں اب جو حضور نے مغیرہ اور ابوسفیان کو بت خانہ کے منہ ڈم کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ تو ابوا کیلئے بن عروہ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے باپ عروہ کے ذمہ میں قرض کے ۔ اگر حضور تھم ویں تو اس بت خانہ کے مال سے وہ قرضہ اوا کر دیا جائے حضور نے فر مایا اچھی بات ہے ۔ اگر حضور تھم ویں تو اس بت خانہ کے مال سے وہ قرضہ اوا کر دیا جائے حضور نے فر مایا اچھی بات ہے مشرک مرا تھا۔ قارب نے عرض کیا یارسول اللہ حضور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کریں لینی میرے ساتھ کیونکہ اب تو وہ قرض محکودینا ہے۔ اور جس بی اس کا دین دار ہوں۔ پس حضور نے ابوسفیان کو تھم کیا کہ عروہ اور اسود کا قرض بت خانہ کے مال سے اوا کر دیا جائے تو ابوسفیان نے ان کے قرض اس مال بت خانہ کے مال سے اوا کر دیا جائے۔ چنا نی جب مغیرہ نے سب مال بت خانہ کا جم کیا۔ تو ابوسفیان نے ان کے قرض اوا دا کر دیے۔ ابوسفیان نے ان کے قرض اور اور کردئے۔



## حضور نے جوعہد نامہ بی ثقیف کولکھ کر دیا تھااس کامضمون ہیہے



بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیرعبد نامہ ہے محمد نبی رسول کا خدا کی طرف ہے مومنوں کے واسطے بیہاں کی گھاس اورلکڑی نہ کاٹی جائے اور نہ بیہاں کے جانو ر کاشکار کیا جائے ۔اور جو مختص ایسا کرتا ہوایا یا جائے گااس کو کوڑ ہے گئیں گے اور کپڑے اتار لئے جائیں گے اور اگر اور زیادہ زیاتی کرے گا۔ تب وہ گرفتار کر کے محمد رسول خدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تھم محمد نبی رسول خدا کا ہے۔ اور انہیں کے تھم سے اس فر مان کو خالد بن سعید نے لکھا ہے۔ پس مجمع پر لا زم ہے۔ کہ اس فر مان کے خلاف نہ کرے ور نہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ یہ تھم محمد رسول خدا منا انگیز کی ہے۔

# حضرت ابو بکرصدیق کا ۹ ہے میں مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت ابو بکرصدیق کا ۹ ہے میں مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت علی کوحضور منظ اللہ بنی طرف سے برات کا حکم دینے کے واسطے مخصوص کرنااور سور ہُ برائت کی تفسیر

ابن آئی کہتے ہیں حضور رمضان اور شوال اور ذیقعد مدینہ ہیں تشریف فرمار ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو ذیقعدہ ہیں مسلمانوں کا امیر بنا کر جج کے واسطے روانہ فرمایا۔ اور اس وقت سور ہُ براً قاس عہد کے فنگست کرنے کے واسطے نازل ہوئی جو حضور اور مشرکوں کے در میان ہیں تھا کہ کوئی خانہ کعبہ ہیں آنے ہے رو کا نہ جائے اور نہ اشہر حرم ہیں کوئی کس سے خوف کرے یہ عہد عام طور پر سب لوگوں سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی جائے اور نہ اشہر حرم ہیں کوئی کس سے خوف کرے یہ عہد عام طور پر سب لوگوں سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی مقدر تھی۔ اور سور ہُ براً قبیل ان منافقوں کا بھی ذکر ہے جو غزو ہ تبوک ہیں حضور کے ساتھ نہ گئے ہے بعض مان میں سے تام بتایا گیا ہے اور بعض کا نام نہیں لیا گیا۔ چنانچے فرما تا ہے:

﴿ بَرَاءَ قَا مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُهُ مِنَ الْمُشُوكِينَ فَسِيعُوا فِي الْأَرْضِ الْبَعَةُ الشَّهُ وَاعْلَمُوا النَّكُمُ عَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْذِي الْكَافِرِينَ وَ اَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ

سکتے ہواوراے رسول تم کا فروں کو در دنا ک عذاب کی خوش خبری دو''۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُو كُمْ شَيْنًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا
فَاتِمُوا النِّهِمِ عَهْدَهُمْ إِلَى مُنْتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَعِينَ فَإِنَّا نُسَلَخَ الْكَشَهُرُ الْحُرُمُ فَاتَتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاتَعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاتَعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

الرجن مشرکوں ہے تم نے عہد کیا اور پھران مشرکوں نے تہارے عہد میں پھے فائی نیس کی۔ اور نہ تہارے وشمنوں کی تہارے مقابلہ میں امداد کی۔ پس تم بھی ان کے عہد کوجس مدت تک بندھا ہوا ہے پورا کرو۔ بیشک فدا پر بیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرام مبینے گذر جا کیں۔ پس مشرکوں کو جہاں پاو قبل کرو۔ اور ان کو کھڑ واور قید کرو۔ اور بلکہ ان کی گھات میں بیٹھو۔ پھرا گروہ تو بہ کرکے نماز پڑھیں اورز کو قوریں۔ پس قیدے ان کوچھوڑ دو بیشک اللہ خشے الله خُمے الله عُمے الله عُمے الله الله بیان ہے '۔ بہ الله میں المحرام فیما ستھا کو الله میں کھٹی عبد کا لاکھ الله عبوب الله تیاج الله تیاب الله تی

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهُرُوا عَلَيْكُمُ لَا يَرْتَبُوا فِيكُمْ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا قُلُوبِهُمْ وَ الْكُوبَهُمْ وَ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقَبُونَ فِي مُومِنِ اللَّهِ قَلَا ذِمَّةً وَ اُولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَ آقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوالزَّ كُوةً فَإِخُوانَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَنَفَصِلُ الْايَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

''مشرکوں کے واسطے کیسے عبد ہوسکتا ہے جالا تکداگر وہ تم پر غالب ہوں ۔ تو تمہارے مقد مہیں نہ قر ابت کو خیال رکھیں گے نہ وفاء عبد کوتم کواپنی زبانی با توں ہے خوش کرتے ہیں۔ حالا نکدان کے دل ان باتوں کے خلاف ہیں جو و ومونہوں ہے کہتے ہیں۔ اور زیادہ تر ان میں سے فاسق جیں۔ آیات خداوندی کوانہوں نے تھوڑی تی قیمت پر فروخت کر دیا ہے پھراس کے راستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں برے ہیں وہ اعمال جو بیلوگ کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ بی قرابت کا خیال کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ بی قرابت کا خیال کرتے ہیں نہ وفاء عہد کا اور بھی لوگ حدسے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پس اگر بیتو ہرکے نماز پڑھیں اور ذکو قودیں پس تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ہم آئوں کو تفصیل وار اہل علم کے واسطے بیان کرتے ہیں''۔

حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے جج کے واسطے جانے کے بعد سور ہ براکت حضور پر تازل ہوئی ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ابو بکر کوکبلا بھیجیں کہ وہ لوگوں کے جج کے روزاس کا اعلان کر ویں ۔ حضور نے فر مایا بیکام میرے ابل بیت بی میں سے ایک شخص کرے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر فر مایا ۔ کہتم جاؤ اور جج میں قربانی کے روز جس وقت سب لوگ منیٰ میں ججع ہوں سور ہ براکت کے شروع کی آیات سب کو پڑھ کرسنا دو۔ اور اعلان کر دو کہ جنت میں کا فر ند داخل ہوگا۔ اور آیندہ سال سے مشرک جج کونہ آئے ۔ اور نہ کو بی جمنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے۔ اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کسی مشرک جج کونہ آئے۔ اور نہ کو بی قرار سے۔

پس حضرت علی مخادد خاص حضور کی سائڈ نی پرجس کا نام عضباء تھا سوار ہوکر روانہ ہوئے۔اور راستہ ہی میں ابو بکرے جاملے جب حضرت ابو بکرنے حضرت علی کو دیکھا تو فر مایا کہ آپ امیر ہوکر آئے ہیں یا مامور ہوکر حضرت علی نے فر مایا ہیں مامور ہوں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔

حضرت ابو بکرنے لوگوں کو جج کرایا۔ اور تمام قبائل عرب اپنی اپنی ابنیں جگہوں پر اترے ہوئے تھے جہاں جاہلیت کے زمانہ میں اتر تے تھے جب قربانی کا روز ہوا تو حضرت علی نے لوگوں کو جمع کر کے حضور کے فرمان کا اعلان کیا اور فرمایا اے لوگو جنت میں کا فرند داخل ہوگا اور نداس سال کے بعد ہے مشرک کعبہ کا جج کرنے ہائے گانہ بر ہند ہوکرکوئی شخص کعبہ کا حج کرسکے گا۔ اور جس شخص کے پاس حضور کے عہد کسی مت مقررہ شک ہو وہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔ اور آج ہوگوں کو چار مہینہ تک مہلت ہے تا کہ سب اپنے اپنے میں مشرک کے واسطے عبد اور ذمہ داری نہیں ہے سوااان لوگوں کے جن سے حضور کا شرک می گونہ شہروں میں پہنچ جا کیں۔ پھر کسی مشرک کے واسطے عبد اور ذمہ داری نہیں ہے سوااان لوگوں کے جن سے حضور کا مدت معینہ تک عبد ہے۔ پس وہ عبد اس مدت تک رہے گا۔ پس اس سال کے بعد ہے کوئی مشرک جج کو نہ آئے اور نہ بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کر ہے۔ اس کے بعد حضر ت علی اور حضر ت ابو بکر حضور کی خدمت میں واپس خطے آئے۔

ابن الحق کہتے ہیں۔ پھر خداوند تعالی نے اپنے رسول کو جا رمبینہ گذر نے کے بعد جومشر کین کے اپنے

گھروں ہیں جہنچنے اور ساز وسامان کے درست کرنے کے داسطے مدت مقرر کی تھی۔ان او گوں پر جہا دکرنے کا تھم دیا۔جنہوں نے حضور کے خاص عہد کوتو ژویا تھا جوتمام عہد میں شامل تھے۔ چنانچے فرمایا ہے:

﴿ اَلَا تَعَاتِلُونَ قُومًا نَكُتُوا آيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِالْحَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَنَ وَكُمْ اوَّلَ مَرَّةٍ النَّحُثُونَهُمْ فَاللَّهُ اَحَقُ اللهُ بِآيْدِيكُمْ وَ النَّهُ بَايْدِيكُمْ وَ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَ يَخْوِهِمُ وَ يَثُومُ صُدُورَ قُومٍ مَّوْمِنِيْنَ وَ يَذُهِبُ غَيْظَ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَ يَتُوبُ صُدُورَ قُومٍ مَّوْمِنِيْنَ وَ يَذُهِبُ غَيْظَ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قُومٍ مَّوْمِنِيْنَ وَ يَذُهِبُ غَيْظَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴾ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

''اے مسلمانو۔ تم ان لوگوں کو کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔ جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ژدیا۔ اور رسول کوشہر بدر کرنے کا قصد کیا۔ اور انہوں ہی نے تم سے جنگ کی ابتدا کی۔ کیا تم ان سے خوف کرتے ہو۔ ان کرتے ہو۔ ان کرتے ہو۔ ان اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے خوف کرو۔ اگر تم مومن ہو۔ ان مشرکوں کوتل کرو۔ فدا ان کوتم بار سے ہاتھوں سے عذا ب کرے گا۔ اور ذلیل کرے گا۔ اور تم کو ان پرغالب فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کے سینوں کو آرام دے گا اور ان کے دلوں کے غصہ کو دور فرمائے گا اور جس کو جا ہے گا تو ہے گا اور اللہ علم اور حکمت والا ہے' ۔

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَرَّكُوا وَلَمَّا يَمُلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَجْذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُوْمِنِينَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴾

''ا ہے مسلمانوں کیاتم نے یہ سمجھا ہے کہ تم یو نہی چھوڑے جاؤ گے۔ حالائکہ نبیس جانا خدانے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جنہوں نے سوا خدا اور سول اور مومنوں کے کسی کو ولی دوست نہیں بنایا۔اوراللہ تمہارے اعمال سے خبر دار ہے'۔

پھراللہ تعالیٰ نے قریش کے اس قول کی بابت ذکر فر مایا ہے جو وہ اپنی تعریف میں کہتے ہتھے۔ کہ ہم اہل حرم ہیں۔ ہم حاجیوں کو پانی زمزم کا بلاتے ہیں۔ اور بیت اللہ کی تغییر کرتے ہیں۔ پس ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ إِنَّهَا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ امْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ اَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهُ فَعَلَى الْوَلْئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةً الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ المَن بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَن اللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ "بينك فداك معجدي وقعق تقيم كرتا هے جوفدا پر اور آخرت كون پر ايمان لايا ہے اور نماز پر هتا ہے اور زكوة ويتا ہے اور سوا خدا كے سى عنبين ورتا ہيں اميد ہے كہ يكن اوگ مدايت

یانے والے ہول گے۔اےمشرکین کیاتم نے حاجیوں کے یانی بلانے اورمسجدحرام کے تعمیر كرنے كواس مخص كے برابر مجھ ليا ہے جو خدااور آخرت كے دن پرايمان لايا ہے۔اور راہ خداميں اس نے جہاد کیا ہے۔خدا کے نز دیک یہ برابرتہیں ہیں۔ایمان لانے والے کا بڑا مرتبہ ہے''۔ ﴿ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَقْدَ عَامِهِمْ ﴿ هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

'' بیشک مشرکین نایاک ہیں۔ پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جانے یا نیس اور اگر تم اے مسلمانومشرکوں کی آمد بند ہونے ہے فقرو فاقد کا خوف کروتو خداتم کوعنقریب اینے فضل ے اگر جا ہے گا۔ تو تگر کر دے گا بیٹک خداعلم وحکمت والا ہے'۔

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَرِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ''اےمسلمانو! ان لوگوں کونل کرو جو خدایر اور آخرت پر ایمان نبیس رکھتے ہیں۔اور نہ ان چیز وں کوحرام بھے ہیں۔ جوخدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ حق کا دین رکھتے ہیں اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ بیذ کیل ہو کرجز بیددینا قبول کریں''۔

چرخداوندنتالی نے اہل کتاب کے شروفریب کاؤ کرفر مایا ہے چتانچیفر ماتا ہے:

﴿ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُنُونَ آمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل اللهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ الِّيمِ '' یہودیوں کے بہت ہے عالم اور زاہدلوگوں کے مال حرام طریقہ سے کھاتے ہیں اور (غریب جاہل) لوگوں کو خدا کے راستہ لیعنی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔اور جولوگ سونے اور جا ندی کو گاڑ کرر کھتے ہیں۔ اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ پس اے رسول ان کو در د ناك عذاب كي خوش خبري دو'' \_

پھرسنی کا ذکر فر مایا ہے جو اہل عرب نے ایک بدعت ایجاد کی تھی لینی جو میننے خدا نے حرام مقرر کئے ہیں۔ان کو وہ حلال کر کے ان کے بدلہ اور مہینوں کوحرام کر لیتے تھے۔

﴿ إِنَّ عِنَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا ارْبِعة حُرم فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾

'' بعنی میتک مہینوں کی تعداد خدا کے نز دیک بارہ ہے کتاب البی میں جس دن ہے کہ اس نے

آ سان وزمین کو پیدا کیا۔ جارمہینے ان بارہ میں ہے حرام ہیں۔ پس ان حرام مہینوں میں تم اپنے نفسوں برظلم نہ کرتا بعنی مشرکین کی طرح ہے تم بھی ان کوحلال کرلو''۔

﴿ إِنَّهَا النَّسِينَى زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِنُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴾

'' بیٹک نسکی کافعل کفر میں زیاوتی ہے ممراہ کئے جاتے ہیں اس کے ساتھ کا فرکہ ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں اور ایک سال حلال کرتے ہیں تا کہ خدا کے حرام کئے ہوئے مہینوں کا شار پورا کردیں۔ پھرخدا کی ترام کی ہوئی چیز کوحلال کرلیں زینت دیئے گئے ہیں ان کے واسطےان کے برے اعمال اور خدا کا فروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے''۔

پھراںتٰد تعالیٰ نے غز و ہ تبوک ہیں مسلمانوں کے سبت اور کاہل ہونے اور رومیوں کی جنگ کو بھائی سمجھنے اور منافقین کے نفاق کا بیان فر مایا ہے جبکہ حضور نے ان کو جہا د کی طرف بلایا:

﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَالَكُمُ إِنَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلُتُمُ إِلَى أَلَارُض ﴾ "اے ایمان والوتم کو کیا ہے کہ جبتم ہے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں چلوتم بھاری ہو جاتے ہو طرف زمین کے''۔

ساس آیت تک یمی قصر بیان کیا ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَةُ اللَّهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِنْهُمَا فِي الْغَارِ ﴾

''اگرتم رسول کی مدونہ کرو گےتو بیٹک خدانے اس کی مدد کی جبکہ وہ دوآ دمی تنصے غار میں کوہ ثور کے''۔ بهرمنا فقول كاذكر فرمايا ب

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْمَا لَخَرَّجْمَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ الْإِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾

''اگر ہوتا مال دنیا کا نز دیک اور سفر آسان تو ضرور منافق تنہارے ساتھ جاتے مگر درا زہوئی ان پر مشقت راہ کی اور عنقریب خدا کی قسمیں کھا دیں گے کہ اگر ہم سے ہوسکتا تو ہم ضرور تہارے ساتھ جلتے۔ گرکیا کریں ہم مجبور تھے یہ لوگ اینے نفسوں کوجھوٹی تشمیں کھا کر ہلاک کرتے ہیں اور خدا جا نتا ہے کہ بیٹک میرجھوٹے ہیں۔اے رسول خدانے تم کو معاف کر دیا کہتم نے ان کو يرت ابن برام ه در ١٧

بیٹے رہنے کی اجازت دی اس بات ہے پہلے کہ ان میں ہے سیجے اور جھو نے تم کومعلوم ہوتے۔ (اوریمی منافقول کابیان اس آیت تک ہے)''۔

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَا أَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوَّا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَتَّوُلُ انْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي الَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ ''اےمسلمانواگر بیمنافق تمہارے ساتھ جنگ ہیں جاتے بھی تو ندزیا وہ کرتے تم کو گررسوائی اور مکہ بیں۔اور دوڑ تے تمہارے درمیان چغل خوری کے ساتھ اور ڈھونڈ ھے تمہارے درمیان میں فتنہاور فساداورتم میں بہت ہے لوگ ان کے مخبر ہیں جوان کوخبریں پہنچاتے ہیں۔اور خدا ظالموں کاعلم رکھتا ہے''۔

اس ہے منافقوں نے احد کی جنگ میں فتنہ ڈھونڈ اتھا۔اورتمہارے کا موں کو پھیر تا جا ہاتھا یہاں تک کہ آ گیا حق اور خدا کا تھم ظاہر ہوا۔ حالا نکہ وہ اس کے ظہور کو براسمجھتے ۔اوربعض ان بیں سے وہ مخص ہے جو کہتا ے کہ مجھ کو بیٹھے رہنے کی ا جازت د داور فتنہ میں نہ ڈ الو خبر دار بدلوگ فتنہ میں گریڑے ہیں''۔ پھر بہی قصداس آیت تک بیان فر مایا ہے:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مُنَّخَلًا لُولُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنَّ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِنَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ '' اگریہ منافق یادیں کوئی جائے بناہ قلعہ یا پہاڑ کی چوٹی یاغار وغیرہ سے تو اس میں تھس جائیں سرکسی اور شتا بی کرتے ہوئے اور بعض ان منافقوں میں ہے وہ شخص ہیں جواے رسول تم کو صدقوں کا مال بانٹنے میں عیب لگاتے ہیں۔ پس اگر اس میں ہے دیئے گئے تو راضی ہوتے ہیں اورا گرنہیں دیے گئے تو نا راض ہوتے ہیں''۔

پھراللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ صد قات کن لوگوں کے واسطے ہیں:

﴿ إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَاب وَالْغَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ﴾ '' جننگ صدقوں کا مال فقیر وں مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں اور مؤلفۃ قلوب اور غلام کے آزاد کرنے اور قرض داروں اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے واسطے ہے۔ فرض ہے بیخدا کا اور خداعکم والاحکم والا ہے''۔

يرت ابن مثام الله هدموم

بھرمنا فقوں کےحضور کوایڈ اا در تکلیف پہنچانے کا ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِي وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنْ خَيْرِ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَ يُومِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الْلِهُ ﴾ '' اوربعض منافق وه بیں جو نبی کوایذ او ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان سننے والا ہے جو پچھ کہوس لیتا ہے کہددو کہ کان سننے والا بہتر ہے واسطے تمہارے ایمان والوں کے واسطے تم میں ہے اور جو لوگ رسول خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے واسطے در دیا ک عذاب ہے'۔

﴿ يَخْلِغُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ آحَقُّ آنَ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُو مُوْمِنِينَ ﴾ '' تمہارے سامنے خدا کی تشمیں کھاتے ہیں تا کہتم کوراضی کریں اور خدا ورسول اس بات کے زیا دہ حق دار ہیں کہ بیلوگ ان کوراضی کریں اگر بیمومن ہیں''۔

﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ لِيَعُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَ نَلْعَبُ قُلْ اَبَاللَّهِ وَ اِيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَءُ وْنَ ﴾ ''اگرتم ان ہے یوچھوتو ہ کہیں گے کہ ہم باتیں کرتے اور کھیلتے تھے کہہ دوکیا خدااوراس کی آیتوں اوراس کے رسول کے ساتھ تم بنسی کرتے ہو''۔

یہ بات و د بعد بن ٹابت عوفی نے کہی تھی ۔ پھراس کے آ گے فر مایا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأُواهُمْ جَهَّنَمُ وَ بِنُسَ الْمَصِيرُ ﴾ ''اے نبی تم کفاراورمنافقین پر جہاد کرو۔اوران پر تختی کرو۔اوران کا ٹھکا تاجہتم ہے اور براٹھکا تا ہے''۔ اور جلاس بن سوید بن صامت نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی۔اورعمیسر بن اسود نے اس کی خبر حضور کو پہنچائی۔حضور نے جلاس کو بال کرور یافت کیا۔جلاس نے صاف اٹکار کردیا کہ میں نے پچھ ہیں کہا۔ تب يه آيت نازل مولَى ' أيمخيلفُون بالله مَا قَالُول النح" جلاس نے اس كے بعد توبه كى اور كے مسلمان موئے۔ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ''اوربعض ان میں ہے وہ خض ہیں جنہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ اگر خدا اینے فضل ہے ہم کو دے گاتو ہم صدقہ دیں گے اور نیکوں میں سے ہوجائے کیں''۔

ي تُعلب بن حاطب اورمعتب بن قشير بن عمر وبن عوف سے يتھے۔ پھر خدا وند تعاليٰ نے فر مايا:

﴿ ٱ لَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجَدُوْنَ إِلَّا جُهُدُهُ وَ فَيُسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيُمْ ﴾

'' وہ منافق جوعیب کرتے ہیں دل ہے راہ خدا میں صدقہ دینے والے مومنوں لیعنی عبدالرحمٰن اور

عاصم کہتے ہیں ۔ کہانہوں نے مال ہریا دکر دیا اور عیب کرتے ہیں ان مومنوں کو جونہیں یاتے ہیں مگراین مشقت کا پیدا کیا ہوامثل ابوقیل کے پس مسخری کرتے ہیں منافق ان ہے مسخری۔ کرے گا خداان ہے اوران کے واسطے در دیا ک عذاب ہے''۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے واسطے لوگوں کوصد قد دینے کی رغبت دلائی تو عبدالرحمٰن بنعوف نے جار ہزار درہم دیئے اور عاصم بن عدی نے سووس تھجوریں لا کر ڈھیر کر دیں۔منافقوں نے ان کی اس فراغ ولی کود کھے کر کہا کہ بیصد قد ان لوگوں نے ریا اور دکھاوے کے واسطے دیا ہے۔اور ابوعیل نے جوایک غریب آ دمی تھے ایک صاع تھجوروں کی خدا کو کیا ضرورت ہے اسے ان کی پچھ پرواہ ہیں ہے اور ایک منافق نے دوسرے کی طرف آئکھ سے اشارہ کر کے مضحکہ اڑا ہا۔

پھر جب حضور تبوک کی طرف جانے کو تیار ہوئے تو منافقوں نے مسلمانوں کو بہکا نا شروع کیا۔کہ میاں اس بخت کرمی کے موسم میں جا کر کیا کرو گے:

﴿ وَ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّهُ آشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ '' (آخر قصد تک ۔) بعنی منافق کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ جاؤ اے رسول کہہ دو کہ جہنم کی آگ بری سخت گرم ہے اگر وہ مجھور کھتے ہیں'۔

حضرت عمر بن خطاب ہے روایت ہے کہتے ہیں جب عبداللہ بن الی بن سلول مرا۔حضور کواس کے جنازہ کی نماز پڑھانے بلایا گیا۔حضورتشریف لے گئے۔اور جب آپنماز کے واسطے کھڑے ہوئے۔توہیں آ بے کے سامنے آن کر کھڑا ہوا۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول آ باس وشمن خدا عبداللہ بن الى بن سلول كى نمازیرٌ هاتے ہیں۔جس نے فلاں روز بدکہا تھا اور فلاں روز بدکہا تھا اور فلاں روز بدکہا تھا سارے واقعات میں اس کے بیان کرنے لگا۔اورحضورتمیم فر مار ہے تنے۔آخر جب میں نے بہت کہا تو حضور نے فر مایا اے عمر تم ہٹ جاؤ۔خدانے (منافقوں کے ہے) جھ کواختیار دیا ہے۔ چنانچے اس نے فرمایا ہے:

﴿ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

'''بینی اے رسول تم جا ہے منافقوں کے واسطے مغفرت کی دعا کر دیا شکر و۔اگرتم ان کے واسطے ستر مربته بھی مغفرت کی د عا کرو گے پس ہرگز خداان کونہ بخشے گا''۔

حضور نے فر مایا اے عمر اگر مجھ کومعلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا۔ تو میں ستر مرتبہ ہے بھی زیادہ ان کے واسطے مغفرت کی دعا کروں عمر کہتے ہیں پھرحضور نے اس کے جنازہ کی نمازیر ھائی اور قبریر تشریف لے گئے اور مجھ کوحضور کے ساتھ اپنی اس جرائت اور دلیری کرنے سے تعجب تھا۔ پھرتھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ بید دونوں آپتیں نازل ہو کیں:

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِةِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

''لیخی اے رسول تم ان منافقوں میں ہے کسی کے جناز ہ کی نماز نہ پڑھاؤنداس کی قبر پر کھڑے ہو بیٹک ان لوگوں نے خدااوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔اور فاسق مرے ہیں''۔ حضرت عمر کہتے ہیں۔ پھرحضور کسی منافق کے جناز ہ پرتشریف نہیں لے گئے۔اور نہ کسی کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

#### اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتَ سُوْرَةُ أَنَ أَمِنُواْ بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾

"اور جب كوئى سورة الم ضمون كى نازل كى جاتى ہے۔ كه خدااوراس كے رسول كے ساتھ جہاد كرو۔ تو منافقوں ميں ہے مال ودولت والے تم ہے بيٹے رہنے كى اجازت ما نَكْت بيل "۔

﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُواْ مَعَةً جَاهُدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولِيْكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ الْكَنْ اللّٰهُ لَهُمُ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَلِكَ الْعَوْزُ الْعَظْمَةُ ﴾

الْعَظِيمُ ﴾

''لیکن رسول نے اوران لوگوں نے جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔راہ خدا ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہان کی اور یہی اور مالوں کے ساتھ جہان کی اور یہی لوگوں کے واسطے نیکیاں ہیں دونوں جہان کی اور یہی لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے جنتیں جن کے نیچے نہریں ہیتی ہیں یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گئے میہ بردی کا میانی ہے'۔

﴿ وَ جَاءَ الْمُعَذِّدُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَ رَسُولُهُ ﴾

"(آخر قصه تک ) اور آئے والی ہونے کے وقت عرب کے دہقائی لوگ تا کہ ان کے واسطے اجازت دی جائے اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے غدااور رسول سے جھوٹ بولا تھا''۔
اور معذور ن بی غفار میں سے چندلوگ تھے جن میں سے ایک خفاف بن ایماء بن رخصہ تھے۔ اس کے آگے ان لوگوں کا بیان فر مایا ہے جوسواری نہ ملنے کے سب سے جہاد میں نہ جاسکے تھے۔ جن کا قصہ او پر بیان ہو چکا ہے:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذًا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَّ أَعْيِنُهُمْ

تَغِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزِنًا الَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِعُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُوَ الْفَيْعِيلَاءُ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ امَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"اورنبيل ہے گناه ان لوگوں پر جوا ہے رسول تبہارے پاس سواری ما تَلْنے کوآ ہے تم نے ان ہے کہا ميرے پاس سواری نہيں ہے۔ جس پر جی تم کوسوار کروں وہ روتے ہوئے اس فم ہے الله علی کہا ميرے پاس سواری نہيں ہے۔ جس پر جی تھے۔ جینک گناه ان لوگوں پر ہے جوتم ہے بیٹھ رہنے کی چلے گئے کہ خرچ کرنے کو پچھ نہ پاتے تھے۔ جینک گناه ان لوگوں پر ہے جوتم ہے بیٹھ رہنے کی اجازت ما تَکھے جی حالا نکہ وہ غنی جی راضی جی وہ اس بات ہے کہ ہوجا کیں وہ شل عورتوں کے اور خدانے ان کے دلوں پر مبر لگادی ہے۔ اپس وہ نہیں جانے جین ۔

پھران منافقوں کے مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھانے اور عذر نامعقول پیش کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ان کی طرف سے منہ پھیرلو۔اورا گرتم ان سے راضی بھی ہوجاؤ گے تو یقینا خدا (ان) فاسقوں سے راضی نہ ہوگا بھرد ہقانی عربوں اوران کے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمُ وَاثِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾

''عرب کے دہقانیوں میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو پچھوہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرض شار کرتے ہیں اس کو قرض شار کرتے ہیں انہی پر بری گردش کے دشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے۔اوراللہ سننے والاعلم والا ہے'۔

پھران اعراب كاذكركيا ہے جوخالص اور يكيمسلمان تھے:

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَنْوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَاللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ الدَّالِيَّةَ قُرْبَةً لَهُمْ ﴾

''عرب کے دہقانوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خدااور روز آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس کوخدا کی نز د کی اور رسول کی وعا کا سبب بچھتے ہیں۔خبر دار بیشک بیخرچ کرناان کے واسطے قربت کا یاعث ہے''۔

پھران مہاجرین اور انصار کا ذکر فر مایا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اختیار کرنے ہیں سبقت کی اور ان کی فضیلت اور تو اب کا ذکر فر ما کے ان کے تابعین کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے احسان اور ذیکی کے ساتھ ان کا انتاع کیا۔ چنانچے فر مایا ہے کہ خداان سے راضی ہوا۔ اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى البِّفَاقِ ﴾

''نِعِنى تمهارے اردگرد جوعرب رہتے ہیں۔ ان میں ہے بعض منافق ہیں۔ اور بعض مدینہ کے رہنے والوں میں ہے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں'۔

﴿ سَنْعَلَیْهِ مُودِدُ مَّرَتَیْنِ ثُمَّ یُردُونَ اِلٰی عَذَابِ عَظِیمٍ ﴾

﴿ سَنْعَلِیْهِ مُ مَّرَتَیْنِ ثُمَّ یُردُونَ اِلٰی عَذَابِ عَظِیمٍ ﴾

''عنقریب ہم ان کودومر تبه عذاب کریں گئے'۔

ایک عذاب ہے جس کے اندرد نیا میں گرفتار ہیں بینی اسلام کی ترقی کود کچھ کرمرے جاتے ہیں۔اوردوسرا عذاب قبر کا ہے بھران دونوں عذا بوں کے بعد بڑے عظیم الشان عذاب میں جو دوزخ کا ہے بیرمنا فق گرفتار کئے جائیں گے۔

﴿ وَ الْحَرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحًا وَّ اخْرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَنُورُ رَّحِيمٌ ﴾ الله عَنُورُ رَّحِيمٌ ﴾

''اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ایجھے اور برے دونوں طرح کے مل کے امید ہے کہ خداان کی توبہ قبول فرمائے۔ بیشک خدا بخشنے والا مہر بان ہے'۔ ﴿ خُدُ مِنْ اُمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُوَرِّحُيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ ﴿ خُدُ مِنْ اُمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُورِّحُيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ 'اے رسول تم ان کے مالوں میں سے صدق کے کراس کے ساتھ ان کو پاک اور پاکیزہ کرو بیشک تہماری دعاان کے واسطے سکون کا باعث ہے'۔

﴿ وَ اخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِامْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّيهُمْ وَ إِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ﴾

''اور دوسرے پیچھے رہنے والوں میں ہے وہ لوگ ہیں جو تھم اُلہی کے صدور کے واسطے مہلت دے گئے ہیں یا ان کوعذاب کرے یان ان کی توبہ قبول فر مائے۔ پھراس کے آگے میجد ضرار کا ذکر فر مایا ہے'۔

#### پھر فر ما تا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنُفْسَهُمْ وَ آمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُّ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ فَيَقْتَلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرَانِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

'' بیٹک خدانے مومنوں سے ان کے جان و مال کوخر بدلیا ہے بالعوض اس کے ان کے واسطے جنت ہے راہ خدا میں لڑتے ہیں۔ پس قبل کرتے ہیں اور قبل ہوتے ہیں یہ وعدہ خدا پر پورا کرنا

### 

حق اور لازمی ہے تو رات اور انجیل اور قرآن میں پس اے مسلمانو! تم اپنی اس تنظ کے ساتھ خوش ہوجو خدانے تم ہے کی ہے۔ اور یہی بڑی کا میانی ہے'۔

ابن انحق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں سورۂ برأت کولوگ میٹر ہ کہتے تھے کیونکہ اس سورت نے لوگوں کے پوشیدہ حالات ظاہر کردئے تھے۔راوی کہتا ہے غزوہ کتبوک حضور کا آخری غزوہ تھا۔جس میں آپ بذات غاص تشریف لے گئے۔



ابن اتحق کہتے ہیں جب حضور مکہ کی فتح اور تبوک کے غزوہ سے فارغ ہوئے اور بنی ثقیف نے بھی اسلام قبول کرلیا پھرتو چاروں طرف سے قبائل عرب حضور کی خدمت ہیں حاضر ہو کر بیعت اور اسلام سے مشرف ہونے لگے۔

ابن آخق کہتے ہیں اصل میں تمام قبائل عرب اسلام لانے میں قریش کے منتظر ہتھے کہ دیکھیں قریش اور حضور کی لڑا این اور حضور کی لڑا این انجام ہوتا ہے کیونکہ قریش تمام عرب کے ہادی اور پیشوا سمجھے جاتے ہتھے اور کل عرب ان کی بہ نسبت ہیت اللہ کی خدمت اور حضرت اسمعیل بن ابراہیم عَلَیْنِ کی اولا د ہونے کے از حد تعظیم و تکریم کرتے ہتھے۔

اور قریش ہی کی حضور ہے مخالفت کے سبب ہے تمام قبائل عرب قبول اسلام سے خاموش تھے۔اب جو کہ فتح ہوگیا اور قریش ہی کی حضور ہے خالفت اسلام نے تو ڑدیا۔سب عرب سمجھ گئے۔ کہ ہم کسی طرح رسول خدا کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔

پھرسب کے سب گروہ اور فوجیس کی فوجیس خدا کے دین میں داخل ہونے لگے چنانچہ خداوئد تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَلُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾





# بنى تميم كے وفد كا حاضر ہونا اور سور هُ حجرات كا نزول



منجملہ اور وفدوں کے بن تمیم کا وفد بھی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا۔ اور اشراف بن تمیم ۔ اس لئے یہ لوگ وفد میں تھے عطار دبن حاجب بن اذرارہ بن عدس تمیں یہ وہ خض ہیں جن کوحضور نے سعاویہ بن ابی سفیان کا بھائی بنایا تھا اور اس طرح آپ نے اپنے اصحاب مہا جرین میں عقد اخوت قائم کیا تھا حصرت ابو بکر اور عمر میں اور حضرت عثمان اور عبد الرحمٰن بن عوف میں اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام میں ابوذ رغفاری اور مقد او بن عمر و بہر انی میں اور معاویہ بن ابی سفیان اور حقارت بن بزید مجاویہ کے معاویہ کا وارث میں اس کے پاس انتقال کیا اور اس اخوت کے سبب سے معاویہ نے تمام مال حمات کا وارث بن کرا سے قبضہ میں کرلیا۔ اس سبب سے فرزوق شاعر نے اسے ایک قصیدہ میں معاویہ کی جو کی ہے۔

اور بیلوگ بھی بن تھیم کے وفد میں تھے تھے بن پر بداورقیس بن حرث اورقیس بن عاصم ۔ ابن ہشام کہتے ہیں عطار دبن حاجب بن تھیم کی شاخ بن دارم بن ما لک بن خللہ بن ما لک بن زیدمنا قابن تھیم میں سے تھے اور اقرع بن حابس بن ما لک بن دارم بن ما لک میں سے تھے اور حتا ت بن پر بدبھی بنی دارم بن ما لک سے تھے۔ اور عبر و بن اہشم بنی منظر اور زبر قان بن بدر بن بحد لہ بن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تھیم سے تھے۔ اور عمر و بن اہشم بنی منظر بن عبید بن حرث بن عرف بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تھیم سے تھے۔ اور عمر و بن اہشم بنی منظر بن عبید بن حسن اور اقرع بن حاب سعد بن زیدمنا قابن تھے۔ اور حید بن حاب اور قبیل بن عاصم بھی بن حاب فتح کے اور حید بن حاب فتح کے اور حید بن حاب اور حد بن حاب فتح کے اور حد بن اور اقرع بن حابس فتح کے اور حد بن اور افرع بن حابس فتح کے اور حد بن اور افرع بن حاب فتح کے اور حد بن اور افرع بن حاب تھے۔

جب بدلوگ مسجد شریف میں داخل ہوئے حضور ججرہ میں تشریف رکھتے ہتے۔ ان لوگوں نے آ وازیں دین شروع کیں کدا ہے محم مُنْ اَفْتِهُ اِبر آ ؤ ۔ ہم تم سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے جینے اور آ وازیں دینے سے تکلیف ہوئی۔ مگر ای وقت با ہرتشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے خطیب کو آپ تھم دیں تاکہ وہ ہمارے فخر کا خطبہ بیان کرے حضور نے فرمایا ہیں نے اجازت دی تنہارا اخطیب کے کیا کہتا ہے۔ اس عطار دبن حاجب کھڑ اہوا اور نہایت فصاحت سے اس نے بیہ خطبہ پڑھا۔



بن تميم كاخطبه



اس خدا کی تعریف ہے جس کا ہم پر بہت بڑافضل واحسان ہےاور وہی تعریف کے لائق ہے جس نے

ہم کو باوشاہ بنایا اور بڑی مال و دولت عنایت کی۔ جس کوہم نیک کا موں جس خرج کرتے ہیں۔ اور تمام مشرقی عرب میں ہم کواس نے سب سے زیادہ باعزت کمیا ہے اور تعداد وشار میں بھی ہم سب سے زیادہ ہیں۔ کل نوع انسان میں ایسا کون ہے جو ہماری ہم مری کا دعویٰ کر سکے کیا ہم سب کے سر دار نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں اگر کسی کو ہمارے سامنے اپنا فخر ظاہر کرنا ہے تو جسے فضائل ہم نے اپنے بیان کے ہیں وہ بھی فلاہر کرے اور ہم نے نہایت مختصر بیان کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو بہت پچھے بیان کر کتے ہیں گر ہم کواپنے منا قب ادرا پی نعمتوں کے بیان کرنے ہو خودا نے ہم کودی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دعوٰ کی ہو وہ بھی ہمارے سامنے اپنے مفاخر بیان کرے اور لازم ہے کہ جو فضائل وہ بیان کرے وہ ہمارے فضائل ہوں۔

راوی کہتا ہے بی تمیم کے اس خطبہ کوئ کرحضور نے ٹابت بن قیس بن ٹیاس سے فر مایا کہتم کھڑے ہوکر اس کے خطبہ کا جواب دوٹابت کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ پڑھا۔

# ثابت بن قيس كا خطبه

اس خدا کوجہ و تناء سر اوار ہے جس نے آسان و زمین کو پیدا کر کے اپناتھم ان کے اندر جاری کیا اور اس کا علم کل اشیاء کوا حاط کے ہوئے ہواور ہر بات اس کے فضل پر موقوف ہے پھراسی کی قد رت کا ہے کرشمہ ہے کہ اس نے ہم کو زمین کا مالک اور بادشاہ بنایا۔ اور اپنی کل مخلوق میں اپنے بی کو برگزیدہ کیا۔ جو تمام خلقت میں ازرو ہے نسب کے بزرگ اور اندر ہے جب کے افضل اور صدق گفتار اور حسن کر دار ہے آراستہ ہیں۔ خدائے ان کو تمام عالم میں سے مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر امین کیا۔ پھر ان رسول نے لوگوں کو ایمان کی دعوت کی مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رخم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رخم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت اس دعوت کے قبول کیا۔ پھر ہم افسار نے اس دعوت کے قبول کیا۔ پھر ہم افسار نے مشرکیین کو ہم قبل کرنے ہیں سبقت کی۔ پس ہم خدا کے انسار اور اس کے رسول کے وزیر ہیں تمام کفار و مشرکیین کو ہم قبل کرنے ہی بہاں جگ کہ وہ خداور سول کے ساتھ ایمان لا کیں۔ پس جو ان میں ہا کو گفو فار کے گا اور جو افکار کرے گا جم بھیشداس پر جباد کریں گا اور اس کا قبل کرنا ہم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو تم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی دعوت کرتا ہوں اور کی گا اور جو افکار کرے گا ہم ہمیشداس پر جباد کریں گا در اس کو تا ہوں اور تم بیا در اس اور کی میں اور تم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو تم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی دو میں اور کی موروں میں موروں اور کی موروں میں میں اور تم پر بہت آسان ہوں اور کی موروں کے داکھوں کو اس کو میں کیا ہمیں میں موروں کو کو کو کو کو کی کو میں کو میں کرتا ہوں اور کی موروں کو کرتا ہوں اور کی میں میں میں دور کی کو کو کو کرتا ہوں اور کی میں میں اور کی موروں کو کرتا ہوں اور کی کرتا ہوں اور کی کرتا ہوں اور کی موروں کو کرتا ہوں اور کی موروں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں

راوی کہتا ہےاس کے بعد بی تمیم کے وفد میں ہے زبر قان بن بدر نے کھڑے ہوکرا پی قوم کی تعریف او

رفخر میں ایک نظم پڑھی۔حضور نے حسان بن ٹابت کو جواس وقت وہاں موجود نہ تھے بلوایا جب حسان آئے تو حضور نے فر مایا کہتم اس کی نظم کا جواب دو حسان نے ایک طویل نظم فی البد یہہ سلام اور مسلمانوں کے فخر اور تعریف میں پڑھی۔ جس کو من کر اقرع بن حالیں تہیمی نے کہافتم ہے میرے باپ کی ان کا خطیب میرے خطیب سے بڑھ کر اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل و بہتر ہے۔اور ان کی آ وازیں ہماری آ وازوں سے خطیب سے بڑھ کر اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل و بہتر ہے۔اور ان کی آ وازیں ہماری آ وازوں سے زیادہ شیریں ہیں۔ پھراس مقاخرہ اور مشاعرہ کے بعد بیسب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت پھوانعام و اکرام سے ان کو مرفر از فرمایا۔ان میں ایک لڑکا عمر و بن اہشم تامی تھا اس کو یہ تھکا تا میں جھوڑ آئے تھے حضور نے اس کو بھی و بی انجام دیا جو ان کو ویا تھا۔ اور بی تمیم کی شان میں بیآ یت تازل ہوئی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْتَرُهُمْ لَا يَمْقِلُوْنَ ﴾ '' یعنی اے رسول جولوگتم کوجمروں کے چیچے سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے''۔

# عامر بن طفیل اور اربد بن قبیس کا بنی عامر کی طرف ہے آنا

گرفتار ہوا۔ گردن میں اس کے ایک گانھ بیدا ہوئی اور بنی سلول میں سے ایک عورت کے گھر میں مرحمیا۔ دونوں ساتھی اس کے اس کو وفن کر کے آئے روانہ ہوئے۔ جب اپنے شہر میں پہنچ تو تو م نے اربد سے پوچھا کہ کہوکیا خبر لائے اربد نے کہا کچھ بھی نہیں تتم ہے خدا کی ہم کوالی چیز کی عبادت کی طرف بلایا کہا گروہ میر سے پاس اب ہوتی تو میں اس کو تیر مارتا اور تل کر دیتا۔ پھر اس کے ایک یا دو دن کے بعد اربدا پے اونٹ کو لے کر کہیں جا رہا تھا کہ یکا کی بھی بین رہید کا مال شر مک بھائی تھا۔

میں جا رہا تھا کہ یکا کی جبلی گری اور اس نے اس کو مع اونٹ جلا دیا۔ یہ اربد بن قیس بعید بن رہید کا مال شر مک بھائی تھا۔

ابن عباس کہتے ہیں عامر بن طفیل اور اربد کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے 'اللہ یعلم ما تحمل کل انشی ہے و مَالَهُمْ مِنْ دُونِهٖ مِنْ وَّالْ ' تک اور اس آیت میں معقبات ہے وہ فرشتہ مراد ہیں جو تھم الہی ہے حضور کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اربد کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا ہے ''ویُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ'' یعنی جس پرچاہتا ہے بکل گراتا ہے جیے اس وقت اربد پرگرائی۔

## بی سعد بن بکر کے وفد کا آنا

ابن آخق کہتے ہیں بن سعد بن بحر نے اپن قوم ہے ایک قض صفام بن نظابہ کو حضور کی خدمت ہیں روا نہ کیا ۔ ابن عباس کہتے ہیں جب صفام بن نظابہ لدینہ ہیں آئے اپنے اورٹ کو مجدشر نف کے درواز و پر بھا کر آپ اندروافل ہوئے اور حضوراس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تقیے صفام نے آگر پوچھاتم لوگوں ہیں عبدالمطلب کے فرزندکون صاحب ہیں حضور نے فر مایا ہیں بول صفام نے کہا کیا آپ بی گھر من اندی ہی منظور نے فر مایا ہیں بول صفام نے کہا کیا آپ بی گھر من اندی ہی منظور نے فر مایا ہیں تاراض نہ بول اور وہ صوال بھی ہخت ہیں آگر آپ ناراض نہ بول ۔ قر فر مایا ہاں صفام نے کہا ہیں آپ کو جو پھر دریا فت کرنا ہے کرو۔ صفام نے کہا ہیں آپ کو آپ کے خدا کی اور ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے اور آپ کے بعد بول کے تم ویتا ہوں ۔ اور سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے حضور نے فر مایا ہاں صفام نے پھراسی طرح قتم دے کر سوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تھم کیا ہے کہ خاص انہی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نذکریں ۔ اور رسوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تھم فر مایا ہے کہ ہم ان پانچوں نماز وں کو ساتھ شریک نے کہ ای طرح قتم دے کر سوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تھم فر مایا ہے کہ ہم ان پانچوں نماز وں کو پر حضور نے فر مایا ہاں ۔ غرضیکہ اس طرح قضام نے تمام ارکان اسلام زکو ۃ اور رجی اور روز وغیرہ کی نبست سوالات کے اور برسوال کے ساتھ حضور کو تمام نے تمام ارکان اسلام زکو ۃ اور وجی اور روز وغیرہ کی نبست سوالات کے اور برسوال کے ساتھ حضور کو تمام نے تھے ۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی ۔ یہاں سوالات کے اور برسوال کے ساتھ حضور کو اس کی طرح تھے ۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی ۔ یہاں سوالات کے اور برسوال کے ساتھ حضور کو اس کی طرح تھے ۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی ۔ یہاں سوالات کے اور برسوال کے ساتھ حضور کو اس کی طرح تم و سے تھے ۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی ۔ یہاں سوالات کے اور برسوال کے ساتھ حضور کو اس کی طرح کہ بھیلے مرتبہ دی تھی ۔ یہاں

تک کہ جب منام ان سب سوالوں ہے فارغ ہوے ئو کہااشہدان لا الدالله واشہدان محمدارسول اللہ جن فرائض كاآب نے تحكم فرمايا ہے ان كوميں اداكروں گا۔اورجن باتوں ہے آپ نے منع كيا ہے ان ہے بازرہوں گا اوران میں سے پچھ کم یا زیادہ نہ کروں گا۔ اور پھر بیحضور کے پاس سے رخصت ہو کراینے اونٹ کی طرف آ ئے۔ ضام کے بال بڑے بڑے تھے اور ان کی انہوں نے دو زلفیں بنا رکھی تھیں اب جو بیر خصت ہوئے حضور نے فر مایا۔اگر زلفوں والے نے بیہ بات سیج کہی ہےتو جنت میں داخل ہوگا۔

راوی کہتا ہے صام اینے اونٹ کا پیکرہ کھول کراس پرسوار ہوئے اور اپنے قوم کے پاس آئے۔ قوم ساری ان کے پاس جمع ہوئی۔ پس پہلی بات جوانہوں نے کہی وہ پیھی کداے قوم لات اور عزی باطل ہو گئے توم نے کہا خبر دارا سے صام ایسی بات نہ کہ تو نہیں ڈرتا کہیں تجھ کوحرص یا جذام یا جنون نہ ہو جائے۔ صام نے کہاا ہے تو م جھے کوخرا بی ہویہ بت قتم ہے خدا کی پچھٹ یا نقصان نہیں پہنچا کتے خدانے اپناایک رسول بھیجا ہے اور اس پراپی کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم کواس جہالت اور گمراہی ہے یاک کیا ہے پھر ضام نے کلمہ پڑھااشہدان لا الہالا اللہ وحدہ لاشریک لہ واشہدان محمرعبدہ ورسولہ۔ اور اے قوم میں ان رسول ہے تمہارے واسطےسب باتیں دریا فت کرآیا ہوں جن کوتمہارے تین بجالانا جائے وہ بھی اور جن ہےتم کو پر ہیز کرنا جا ہے وہ بھی۔

راوی کہتا ہے پس مشم ہے خدا کی اس روز شام ہے پہلے تمام قوم مسلمان ہوگئی کوئی مرد یاعورت میں ہے یا قی نہیں رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے صام ہے بہتر کسی کا دفد نہیں سنا۔

### عبدالقيس كووفدكاآنا

ا بن ایخی کہتے ہیں بی عبدالقیس کی طرف ہے حضور کی خدمت میں جارود بن عمرو بن خنش حاضر ہوئے۔ ا بن ہشام کہتے ہیں جارو دبن بشر بن صعلے ہیں۔اور بینصرانی تھے۔

ابن ایخن کہتے ہیں جب جارود وہ حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور گفتگو کی ۔حضور نے ان کواسلام کی وعوت فر مائی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی ایک وین رکھتا ہوں اگر میں اینے وین کوآ ہے کے وین کی خاطر چھوڑ وں تو کیا آپ میرے واسطے ضامن ہوتے ہیں حضور نے فر مایا ہاں میں ضامن ہوں اور کہتا ہوں کہ خداتم کواس ہے بہتر دین کی ہدایت کرتا ہے۔ پس جاروداوران کے سب ساتھی مسلمان ہوئے اور پھرحضور ہے انہوں نے سواری مانگی حضور نے فر مایا میرے یاس سواری نہیں ہے پھر جارو دحضور ہے رخصت ہوکراپی قوم میں آئے اور بڑے کے دین دار تھے۔ جب ان کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد

ہوئی ہے تو بیاسلام پر قائم رہے تھے۔اورلوگوں کواسلام کی طرف انہوں اور ان کے ساتھیوں نے بلایا تھا اور کہتے تھے کہا ہے لوگو میں گوا ہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اور جو خص بیدگوا ہی نہیں دیتا ہے میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔

## بی ضفه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا

حضور کی خدمت میں جب بی حنیفہ کا وفد آیا ہے مسیلمہ بن حبیب حنفی کذاب بھی انہیں میں تھا۔ ابن ایخن کہتے ہیں بیلوگ بی نجار میں ہےا بیک عورت کے مکان پرتھبرے تھے۔

جب بنی حنیفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسیلمہ کذاب کوانہوں نے کیڑا اوڑ ھاکر چھپار کھاتھا اور حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں رونق افروز تھے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک تھجور کی سنٹی تھی مسیلمہ نے حضور ہے گفتگو کی اور پچھ ما نگا حضور نے فر مایا اگر تو جھ ہے یہ مجور کی سنٹی بھی مائے گا تو میں تجھ کو نہ دوں گا۔

اورا کیک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب بی صنیفہ حاضر ہوئے ہیں ہیتو مسیلہ کو سیا پی فر دوگاہ ہیں چھوڑ آئے تھے پھر جب بیلوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کوانعا م واکرام تھیم کیا۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایک شخص ہم اپنی فر دوگاہ ہیں چھوڑ آئے ہیں۔ اور وہ ہمارے اسباب کی حفاظت کر رہا ہے حضور نے فر ما یا وہ بھی تم سے کم مرتبہ کا نہیں ہے اور پھراس کے واسطے بھی حضور نے اسی قد رانعا م کا حکم دیا جوان ہیں سے ہرا یک کو دیا تھا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکر مسلمہ کے پاس آئے ۔ تو جواس کا حصہ حضور نے دیا تھا کہ اس کو دیا اور سارا واقعہ بیان کیا پھر بیلوگ اپنے شہر بمامہ ہیں چلے آئے اور دیمن خدامسیلہ مرتبہ ہوکر نبوت کا ویوگ آئے ہوں اور ان لوگوں سے کہا جواس کے ساتھ حضور کی خدمت میں گئے تھے کہ دیکھو کیا تم سے جھر نے میری نبعت نہیں کہا تھا کہ بیتم بھی کم مرتبہ کا نہیں ہے جھر نے میری نبعت نہیں کہا تھا کہ بیتم بھی کم مرتبہ کا نہیں ہے جھر نے میری نبعت نہیں کہا تھا کہ بیتم بھی کم مرتبہ کا نہیں ہے جھر نے میری نبعت نہیں کہا تھا کہ بیتم بھی کم مرتبہ کا نہیں ہے جھر نے میری نبعت نہیں کہا تھا کہ بیتم بھی کم مرتبہ کا نہیں ہے جھر نے میری اسمیلہ نبوت کا بھی گؤرگڑ گئی تو م کوسانی شروع کیس اور کہا ہے بیر سے اور پروتی آتی ہے جسے جھر نے قطبی عبارتیں گھڑ گھڑ گھڑ اس نبیال کر دیا اور نماز بھی معاف کر دی۔ اور با وجودان با توں کے حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بیا ور بی خری کے سے سے کہی خوال کی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خوران با توں کے حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خوران با توں کے حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی خوران با توں کے حضور کی نبوت کا بھی کھی ہو گئے تھے۔

#### بی طے کے وفد کا حاضر ہونا

بنی طے کے سر دار زیدالخیل اس وفد کے ساتھ تھے جب حضور کی خدمت میں پہنچے اور گفتگو ہو کی حضور





نے ان پراسلام پیش کیا ہے سب لوگ اسلام لائے اور حضور نے فر مایا عرب کے جس شخص کی فضیلت میر ہے ما صنے بیان کی گئی اور پھر وہ فخص مجھ سے ملا تو اس فضیلت سے بیس نے اس کو بہت کم پایا سواز یدالخیل کے کہ ان کی جس قد رتغریف بیس نے بی تھی اس سے بدر جہا بہتر پایا اور پھر حضور نے ایک جا گیر کا فر مان لکھ کران کو عنایت کیا۔ اور ان کا نام زیدالخیر رکھا جب بیر خصت ہونے گئے تو حضور نے فر مایا اگر زید مدینہ کے نجار سے نوات یا جا کی جب بات ہے۔

راوی کہتا ہے جب زیدنجد کے قریب ایک پانی کے چشمہ پر پہنچے جس کا نام قردہ ہے وہاں ان کو بخار ہوا۔اور وہیں ان کا انقال ہو گیا۔ان کی بیوی نے اس فر مان کو جوحضور نے جا گیر کان کوعنایت کیا تھا آ گ میں جلا دیا۔

## عدی بن حاتم کے احوال

خود عدی بن حاتم کہتے ہیں عرب میں جھے نے زیادہ کوئی شخص رسول خدا نظام میں ہی کرتا تھا۔ میرا
اور میں ایک شریف آ دی نفر انی تھا اور میں اپنی تو م کا بادشاہ تھا اور ان کے سارے انظام میں ہی کرتا تھا۔ میر ا
ایک غلام عمر بی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میر ہے عمدہ عمدہ مونے اور فر بداونٹ جمع کر کے تیار رکھا اور جب تو
محمد کے لئنگر کی اس طرف آ نے کی خبر سے تو مجھ کو خبر کرد بجو غلام نے ایسا ہی کیا اور دوسر سے روز مجھ سے کہا کہ ا
عدی تجھ کو جو بچھ کرتا ہے وہ اب کر لے کیونکہ میں نے ایک لئنگر کے نشان دیکھے اور دریا فت کیا تو معلوم ہوا۔ کہ
سے لئنگر میر منافیق کا ہے۔

عدی کہتا ہیں میں نے غلام ہے کہا کہ تو جلد جا کراونو ں کو لے آ۔ غلام اونو ں کو لے آیا۔ اور میں اپ الل وعیال کو ان پر سوار کر کے ملک شام کوروانہ ہوا۔ فقط ایک میری بہن حاتم طائی کی بین رہ گئی اس کو ہیں اس جلدی میں اپنے ساتھ نہ لا سکا اور ملک شام میں میں نے سکونت اختیار کی میرے جانے کے بعد حضور کے لشکر نے بنی میری نے بنی طعے پر جملہ کیا اور قید یوں کو ایک خیمہ میں حضور کی مجد کے دروازہ کے آگے رکھا گیا۔ انہیں میں میری مہن بھی تھی اور بڑی ہمت اور جرائت اور عقل والی عورت تھی ایک د فعہ حضور جب اس کے خیمہ کے پاس سے گذر سے اس نے عرض کیا یارسول اللہ والد ہلاک ہوا۔ اور واقد غائب ہوگیا اب حضور مجھ پر احسان فرمائیں خداحضور پر احسان کرے گا۔ حضور نے فرمایا تیرا واقد کون ہا س نے عرض کیا عدی بن حاتم طائی حضور نے فرمایا وی جو خدا درسول سے بھاگ گیا ہے پھر حضور تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر حضور کا ادھرے گذر میں جو خدا درسول سے بھاگ گیا ہے پھر حضور تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر حضور کا ادھرے گذر میا۔ بیورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ بیورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ بیورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ بیورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے

گئے۔ جب تیسر ب دوز پھر حضور تشریف لائے تو ہیں نا امید ہوگئ تھی ایک شخص نے جو حضور کے پیچھے تھے میری طرف اشارہ کیا کہ کھڑے ہوکر حضور سے عرض کر ہیں نے کھڑے ہوکر وہی عرض کیا حضور نے فر ہایا ہیں نے تمہاری درخواست منظور کی۔ اب تم جانے میں جلدی نہ کرو۔ اور جب کوئی معتبر آ دمی تمہاری طرف کا جانے والا آ و ب تو کو فر کرنا۔ ہیں اس کے ساتھ تم کوروانہ کر دوں گا۔ کہتی ہیں ہیں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون شخص تھے جنہوں نے مجھ کواشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت علی این ابی طالب جی ہونو تھے۔ کہتی ہیں میں وہیں تھی بیاں تک کہ بنی قضاعہ کے چندلوگ آئے بیشام کو جاتے تھے اور میں بھی اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں جانا چاہتی تھی۔ میں حضور کے پاس گئی اورعرض کیا۔ یا رسول القد میری قوم کے چندمعتبر لوگ آئے ہیں۔ جن پر جانا چاہتی تھی۔ میں حضور مجھ کو جانے کی اجاز سے ویں حضور نے مجھ کو گیڑ ہے اور کھا نا اور خرج سب عنایت کیا اور محمور کے دار میں کا دور کی ماتھ ملک شام کوروانہ ہوئی۔

عدی بن حاتم طائی نے ایک روز و یکھا کہ اونٹ پر ایک عورت سوار چلی آتی ہے۔ ول میں کہا کہ ہونہ ہوجاتم کی بیٹی ہو۔ جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ وہی ہے جب وہ اونٹ پر سے اتری تو کہنے لگی اے ظالم اے قاطع تواہیے بال بچوں کو تولے آیا اور جھے کو وہاں چھوڑ آیا بہتونے کیا حرکت کی۔عدی کہتے ہیں میں نے شرمندہ ہوکر کہاا ہے بہن تم کومیرے تین ایسا کہنا نہ جا ہے جس اس دفت بالکل مجبور ہو گیا تھا ورنہ تم کواینے ساتھ ضرور لا تا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیتو بتاؤتم محمر مُنْ اَنْتِیْم کے معاملہ میں کیا کہتی ہو۔ بہن نے کہا کہ میری تو رائے یہ ہے کہتم ان سے جلد جا کر ملواگر وہ نبی ہیں تب تو تم کوسبقت کی فضیلت حاصل ہوگی۔اور اگر وہ با دشاہ ہیں تب تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بیٹک بیتم نے بہت اچھی رائے دی ہے پھر میں حضور کی طرف روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ میں پہنچااورمسجد میں داخل ہو کرحضور ہے طاقی ہوااورسلام کیاحضور نے فر مایا کون ہو میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہوں حضور کھڑے ہو گئے۔اور مجھ کو اپنے مکان میں لے جانے لگے کہ ایک صعیف عورت آ گئی اوراس نے بڑی دیر تک حضور ہے کچھا ٹی حاجت عرض کی ۔حضوراس کی خاطر ہے کھڑے رہے میں نے اپنے ول میں کہا یہ بادشاہ نہیں ہیں بادشاہوں کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے پھر حضور مجھ کو لے کر ا ہے مکان میں داخل ہوئے اور ایک موٹا گداا تھا کرمیری طرف ڈال دیا۔ اور فر مایا اس پر جیٹھو میں نے عرض کیا حضور تشریف رکھیں فر مایانہیں تم ہی بیٹھوآ خرمیں اس پر جیٹھا اور حضور زمین پر جیٹے میں نے اپنے ول میں کہا ہے بات ہر گز باوشاہوں کی سنبیں ہے چھرآ پ نے فر مایا اے عدی بن حاتم کیاتم اکوی نہیں تھے میں نے عرض کیا ہاں فر مایا اور پھرتم اپنی قوم ہے تکس وصول کرتے تھے حالا نکہ بیتمہارے مذہب میں حرام تھا میں نے عرض کیا بے شک اور میں نے جان لیا کہ بیٹک حضور نبی مرسل ہیں جوان یا توں کی آپ کوخبر ہے پھر فر مایا اے عدمی شایع تم اس خیال ہے اسلام کے قبول کرنے میں تامل کرتے ہو کہ مسلمان غریب لوگ ہیں۔ بس قتم ہے خدا کی میہ اس قدر مال دار ہوں گے کہ ان میں کوئی ایساشخص ڈھونڈ ھنے ہے بھی نہ ملے گا جو کسی کا صدقہ وغیرہ قبول کرے ۔ اورشایدتم اس وجہ ہے دین قبول نہ کرتے ہو کہ مسلمان تھوڑ ہے ہیں اور دشمن ان کے بہت ہیں پس قتم ہے خدا کی کہ عنقریب نتہا عورت قادسیہ ہے سفر کر کے مکہ کی زیارت کوآئے گی۔ اور راستہ میں اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اورشایدتم اس وجہ ہے تامل کرتے ہو گے کہ مسلمانوں کے پاس ملک اور سلطنت نہیں ہے پس قتم ہے خدا کی تم عنفریب میں لوگے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید کل فتح کر لئے ۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہو گیا اور عدی کہتے ہیں پھر میں غورت کو تنہا کو بہ کی زیارت کے داسلے بے خوف و خطر آتے ہوئے دیکھا اور بابل مے کل بھی مسلمانوں نے فتح وو باتیں ہوگیا اور عدی زیارت کے داسلے بے خوف و خطر آتے ہوئے دیکھا اور بابل مے کل بھی مسلمانوں نے فتح ورت کو تنہا کو بہ کی زیارت کے داسلے بے خوف و خطر آتے ہوئے دیکھا اور بابل مے کل بھی مسلمانوں نے فتح کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر ت کے دیکھنے کا منتظر ہوں کہ ہے کہور رپر بر ہوگی۔

## فرده بن مسیک مرادی کا خدمت عالی میں حاضر ہونا

ابن آئی کہتے ہیں فردہ بن مسیک مرادی شابان بنی کندہ سے جدا ہوکر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ظہوراسلام سے پہلے قبیلہ مراداور قبیلہ ہمدان میں جنگ ہوئی تھی اوراس جنگ میں بنی ہمدان نے بنی مراد کو بہت قتل و غارت کیا تھا اوراس جنگ کے دن کا نام یوم الردم شہور ہے اوراس جنگ میں بنی ہمدان کا سردار جدع بن ما لک تھا۔ اور ابن ہشام کہتے ہیں کہ ما لک بن حریم ہمدانی سردار تھا۔ الغرض جب فردہ بن مسیک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فر مایا اے فردہ تمہاری قوم بنی مراد کو جوصد مدیوم الردم کی جنگ میں پہنچا تم خدمت میں حاضر ہوئے ہوایا نہیں۔ فردہ نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا کون شخص ہوگا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ کہتے ہوں کیا اس سے پچھری تو م کو ایہ اور نے فر مایا گراس صدمہ نے تمہاری قوم کو اسلام کے اندر خیرو پہنچا اور پھرا ہے رنج نہ ہو حضور نے فر مایا گراس صدمہ نے تمہاری قوم کو اسلام کے اندر خیرو خوبی میں زیادہ کیا۔

پھر حضور نے فردہ بن مسیک کو بنی مرا داور بنی زبیداور قبیلہ مذجج کا حاکم بنا کرروانہ کیا اور خالد بن سعید بن عاص کو بھی ان کے ساتھ زکو ۃ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ خالد حضور کی و فات تک و ہیں رہے۔

## بنی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا

بی زبید کے چندلوگوں کے ساتھ عمر و بن معدی کرب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جلنے ہے بہلے انہوں نے قیس بن کشور میں این کے سامے کہ کرا ہے قیس تم اپنی قوم کے سر دار ہو۔ ہم نے سامے سے کہاس میں

#### يرت ابن شام هه هدس

ے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پس تم بھی میرے ساتھ ان کے پاس چلواور دیکھو کہ وہ بنی بیں انہیں اگر وہ نبی ہیں تو ان کی نبوت تم پر پوشیدہ ندر ہے گی۔ اور جم ان کا انباع کریں گے۔ اور اگر وہ نبی نبیں ہیں تو ان کا حال جم کو معلوم ہو جائے گا۔ قیس نے اس رائے ہے انکار کیا اور غمر و بن معدی کر ب کو جائل بتلایا عمر و بن معدی کرب خود بنی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو کر اسلام ہے مشر ف ہوئے۔ جب یہ خرقیس کو پنجی تو اس نے عمر و بن معدی کرب خود میں زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو کر اسلام ہے خلاف کیوں کیا۔ عمر و بن معدی کر ب نے بھی اس کو جواب ترکی بتر یک و بایا ساتھ اور کہا گئم نے میری رائے کے خلاف کیوں کیا۔ عمر و بن معدی کر ب نے بھی حضور نے فردہ بن معدی کر ب ماتھا جس کا حاکم حضور نے فردہ بن مسیک کومقر رفر مایا تھا۔ پھر حضور کی وفات کے بعد عمر و بن معدی کر ب مرتد ہو گیا۔

#### بی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا

ابن اتخق کہتے ہیں اشعث بن قیس بنی کندہ کے اس آ دمیوں کو لے کرحضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے
اور ان لوگوں نے رئیٹمی کپڑے پہن رکھے تھے جب بیصفور کے سامنے ہوئے اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا کیا
تم لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے عرض کیا ہم تو مسلمان ہیں فر مایا پھر بیر رئیٹمی کپڑے کیوں پہنے ہیں۔
حضور کے بیفر ماتے ہی ان لوگوں نے ان کپڑوں کو پھاڑ کر ڈال دیا پھر اشعث بن قیس نے حضور سے
عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی آ کل المرار کی اولا دہیں اور حضور بھی آ کل المرار کی اولا دہیں حضور نے جسم کیا اور
فر مایا یہ نسب تم عباس بن عبد المطلب اور ربیعہ بن حرث سے بیان کرو۔

رادی کہتا ہے اس کا سبب میں تھا کہ عباس اور رہیعہ جب سفر کرتے ہوئے دور و دراز ملکوں میں جاتے تھے تو جب کوئی ان سے پوچھتا۔ کہتم کون لوگ ہو میدا بنی عزت اور فنحر ظاہر کرنے کے واسطے کہتے تھے ہم آ کل المرار کی اولا دہیں کیونکہ آ کل المرار بنی کندہ کے با دشاہ کا نام تھا۔

حضور نے اضعث بن قیس کے جواب میں فر مایا کہ ہم نضر بن کنانہ کی اولا دہم کواپنے باپ کانسب بیان کرنا چاہئے تم کواپنے باپ کا۔

پھراشعث بن قیس نے کہاا ہے گروہ کندہ آیاتم ابھی فارغ ہوئے یانہیں قشم ہے خدا کی اب جس شخص کو میں سنوں گا کہ دہ دوسر ہے کے نسب میں اپنے تئین داخل کرتا ہے اس کو میں اس کوڑے ماروں گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں اضعت بن قیس کی مال آ کل المرار کی اولا دے تھی اور آ کل المرار حرث بن عمر و بن حجر بن عمر و بن معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن قور بن مرتع بن معاویہ کی وجہ یہ ہوئی۔ کہ حرث بن عمر و کہیں گیا ہوا تھا اس کے چیجے عمر و بن ہیولہ خسانی نے اس کی قوم پر حملہ کیا اور ان کولوٹ کر

اس کی بیوی ام اناس بنت عوف کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ام اناس حرث کی بیوی نے راستہ میں عمر و بن ہیولہ سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص سیاہ رنگ ہیراس کے ایسے جیسے اونٹ کے مرار کا کھانے والا آ کر تیری گردن بکڑے گا بی تعریف اس عورت نے اپنے خاوند حرث کی بیان کی تھی۔ اس دن سے حرث کا لقب آ کل المرار ہو گیا اور حرث نے بی بکر بن وائل میں جا کر عمر و بن ہیولہ تو آل کیا اور اپنی بیوی کو چھڑ الا یا جوعمر و سے اس وقت تک محفوظ رہی تھی۔ بیت طویل ہے میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں آ کل المرارججر بن عمر و بن معاویہ کا لقب ہے اورای کا بیدواقعہ ہے جواو پر بیان ہوا۔ اور بیدلقب اس کا اس سبب ہے ہوا تھا کہ کسی جنگ میں اس کے اور اس کے کشکر نے مار کھائی تھی اور مرار ایک درخت کا نام ہے۔

## صروبن عبداللّٰداز وی کاحضور کی خدمت میں حاضر ہونا

ا بن ایخل کہتے ہیںصرو بن عبداللہ از وی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرا سلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ قبیلہ از دے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تنے اور اسلام سے مشرف ہوئے تھے حضور نے اُن کوان کی قوم کےمسلمانوں پرامیر بنایا اور تھم دیا کہ جومشرکتم ہے قریب ہوں ان پر جہاد کر ولیعنی قبائل یمن وغیرہ پر۔ چنانچےصروبن عبداللہ حضور کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کالشکر لے کرشہر جرش پر حملہ آور ہوئے اس شہری فصیل بہت مضبوط تھی اور کشکراسلام کی آ مد کی خبرین کرفتبیانے تعم کے لوگ اس میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گئے تھے صروبن عبداللہ نے ایک ماہ کے قریب اس کا محاصرہ کیا اور جب محاصرہ سے بچھ کاربرآ ری نہ دیکھی نا چار ننگ ہو کر دابس ہوئے جب بیا ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جس کا نام شکرتھا جرش کے رہنے والول نے خیال کیا کہ صروبن عبداللہ ہمارے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھا گا ہے ہم اس کا تعاقب کر کے اس کوئل کریں چنانچہ شکر پہاڑ کے بنیجے دونو ں کشکروں کا مقابلہ ہوا۔اورمسلمانوں نے بہت سے مشرکین کوتل کیا۔اوراس واقعہ سے پہلے اہل جرش نے دوآ دمیوں کوحضور کی خدمت میں روانہ کیا تھا اور ان کے آئے کے منتظر نتھے پس ایک روزیہ دونو ل تخص نما زعصر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور نے فر مایا شکر کس شہر میں ہے ایک پہاڑ کشر نام ہےاور جرش کےلوگ اس کو کشر ہی کہتے ہیں حضور نے فر مایانہیں اس کا نام کشرنہیں ہے بلکہ اس کا نام شکر ہے۔ان دونوں نے عرض کیا پھرحضور اس پہاڑ کا کیا حال ہے۔فر مایا اس کے باس اس وقت خدا کے اونث ذ بح ہور ہے ہیں۔ مید دونوں اس بات کوئن کر ہیڑھ شئتے۔حضرت ابو بکریا عثمان نے ان سے کہا کہ ہیرحضور نے تنہاری قوم کی ہلاکت کی خبر دی ہےتم حضور ہے دعا کراؤ کہ یہ ہلائت تمہاری قوم پر سے دفع ہو یہ دونوں

کھڑے ہوئے اور حضور سے عرض کیا حضور نے دعا کی کہ اے خدااس ہلاکت کوان پر سے اٹھا دئے۔

راوی کہتا ہے پھرید دنوں شخص حضور سے رخصت ہوکراپی تو م کے پاس پہنچے۔اوران کو معلوم ہوا۔ کہ
ای وقت اورای دن صرو بن عبداللہ نے ان کی قوم کو آل کیا تھا جس وقت حضور نے مدینہ بیس اس کی خبران کے
سامنے بیان کی تھی۔ پھر اہل جرش کا ایک گروہ حضور کی خدمت بیس حاضر ہوکر اسلام سے مشرف ہوا۔اور حضور
نے ان کے دا سطے ان کے شہر کے گردا گردا یک جراگاہ حدود معلومہ کے ساتھ مقرر کردی اور دوسر سے لوگوں کے
واسطے اس بیس جانور جرانے سے ممانعت فرمائی۔

## شاہان حمیر کے ایکی کا نامہ لے کرحاضر ہونا

جب حضور تبوک ہے والیس تشریف لا رہے ہیں ای وفت شاہان حمیر کا ایکی حاضر ہوا۔ اور حرث بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال اور نعیان ذور میں اور معافر اور ہمدان کے نامہ خدمت میں چیش کئے اور ذرعہ ذوین نا لک بن مرور ہا دی کا نامہ بھی گذرا تا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور شرک اور اہل شرک ہے جدائی اختیار کرنے کا حال مرقوم کیا تھا حضور نے ان سب کے جواب میں بینامہ لکھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم عجر رسول ضدانی کی طرف ہے حرث بن عبد کلال اور تعیم بن عبد کلال اور تعمان و ورعین اور معافر اور ہمدان (وغیرہ شاہان حمیر) کو معلوم ہو کہ بیس اس خدا کی حمد و شاء کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھراس کے بعدتم کو معلوم ہو کہ تہماراا پٹی ہمارے پاس اس وقت پہنچا جب ہم رومیوں کے جنگ ہے والیس آئے اور مدید بیس ہماری تہمارے اپنی ہماری تہمارے المعافل کے بال اس وقت پہنچا جب ہم رومیوں کے بیا اور تمہارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کوئل کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی ہدایت تمہارے کیا اور تمہارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کوئل کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی ہدایت تمہارے مالا مقال مالی فرمائی ۔ اب تم کولازم ہے کہ نیک کام افقایار کرو۔ اور خدا ورسول کی اطاعت بیس سرگرم رہوا ور نمائن قائم کرواورز کو قاوا کرواور جو مالی فنیست تم کو حاصل ہو۔ اس بیس سے پانچواں حصد خدا ورسول کا نکالواور نمری کا اور بارائی زمینوں بیس سے ایک بنت لیون اور پھر ہم پانچ اونوں بیس سے ایک بری زکو ق کی دیا کرو۔ اور جا لیس کر کوز کو ق کی دیا کرو۔ اور جا لیس کر کوز کو ق کی دیا کرو۔ اور جوال سے سے ایک برگرا اور کو اور جوال سے سے ایک برگرا اور کرو۔ اور جوالیس بر کرکی کوئی کیا ہے اور جوال سے معابلہ بیس جوائی میں جوائی کوئی اور اسلے بیس اور وہی کیا ہوں کی مقابلہ بیس عدد کرے گا۔ اس کے واسلے دبی منافع ہیں جومومنوں کے واسلے بیں اور وہی منافع ہیں اور وہی منافع ہیں جومومنوں کے واسلے جیں اور وہی منافع ہیں دکرے گا۔ اس کے واسلے وہی منافع ہیں جومومنوں کے واسلے دی مقابلہ میں عدد کرے گا۔ اس کے واسلے دی منافع ہیں جومومنوں کے واسلے جیں اور وہی منافع ہیں اور وہی منافع ہیں اور وہی کی مقابلہ میں عدد کرے گا۔ اس کے واسلے دی منافع ہیں اور وہی کوئوں کی کوئوں کی مقابلہ میں مدکرے گا۔ اس کے واسلے دی منافع ہیں وہومنوں کے واسلے دی کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئیں کوئوں کی کوئوں کی

میں جوان کے واسطے ہیں اور خدااور رسول کی اس کے واسطے ذمہ داری ہے اور جو یہودی یا نصرانی مسلمان ہوگا اس پر جھی وہی احکام جاری ہوں گے جومسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور جو یہودی یا نصرانی اپنے ندہب پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے ہر بالغ مر دوعورت اور آزادوغلام پرایک دینار پورایا اس کی قیمت کے کپڑے یا اور کوئی چیز ہیں جو یہ جزیہ دسول خدا کی خدمت ہیں ادا کرے گا۔ اس کے واسطے خدا ورسول کا ذمہ ہے اور جونہ دے گا وہ نداور سول کا دیمہ ہے۔

اورزرے دوین کو معلوم ہو کہ چھر فائیڈ فیلم سول خدا کے بیسیج ہوئے لوگ جب تمہارے پاس پہنچیں۔ پس تم ان کے ساتھ اچھاسلوک کرنا پہلوگ معاذین جبل اورعبداللہ بن زیداور مالک بن عبادہ اورعقبہ بن نمراور مالک بن مرہ اور ان کے ساتھ ہیں۔ اور امیر ان کے معاذین جبل جیں۔ جب پہلوگ تمہارے پاس پہنچیں تم زکوۃ اور جزیدا ہے نافین سے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس دوانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کوا پنے اور جزیدا ہو نے نافین سے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس دوانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کوا پنے سے راضی رکھنا۔ اور مالک بن مرہ رہادی کو معلوم ہو کہ جھے کو خبر پینچی ہے کہ تم قوم حمیر میں سب سے پہلے سلمان ہوئے اور مشرکیین کو تم نے قبل کیا ہے۔ پس تم کو خبر و خوبی کی بشارت ہوا ور تمہاری قوم حمیر کے متعلق بھی میں تم کو بھلائی اور مشرکیین کو تم کی خیانت اور ترک مدونہ کرنا اور رسول خدا تمہاری غنی اور فیر سب کے مولی جیں۔ اور سے جان لو کہ زکو ۃ محمد شائی تی نیک اور دیدار اور اہل علم تمہارے پاس غریب مسلمانوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور میں نے یہلوگ نہا بیت نیک اور دیدار اور اہل علم تمہارے پاس وانہ کے جی تم ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ ۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور نے معاذبن جبل کو یمن کی طرف رخصت کیا ہے تو وصیت فر مائی تھی۔ کہ لوگوں کے ساتھ زمی کرنا تختی نہ کرتا اور بٹارت ویتا پہنفر نہ کرنا۔ اور تم ایسے اہل کتاب کے پاس جاؤ گے جوتم سے پوچھیں گے کہ جنت کی کنجی کیا الدالا اللہ وحدہ لاشر یک لدگی گواہی ہے۔ رادی کہتا ہے جب معاذ یمن میں پنچے تو جس طرح حضور نے ان کو حکم فر ما یا تھاای طرح کا ربندر ہے۔ ایک روز ایک عورت نے ان سے کہا اے رسول خدا کے صحافی یہ تو بتاؤ کہ عورت کے خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔ معاذ نے کہا خاوند کا اس قد رحق ہے کہ عورت اس کوا دائیں کر سکتی ہے۔ پس جہاں تک جھے ہو سکے اس کے حق کے ادا کرنے میں کوشش کر عورت نے کہا اگرتم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق خاوند کا حورت سے کہا اگرتم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔

معاوذ نے کہا تجھ کوخرا لی ہو۔اگر تیرے خاوند کی ٹاک کے تکساروں سے پہیپ اورخون جاری ہواور تو اس کواپنے منہ سے چوس کرصاف کرے تب بھی تجھ سے اس کاخق ادا نہ ہو۔



### فردہ بن عمر وجذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ



ابن ایخل کہتے ہیں فردہ بن عمرہ جذامی بادشاہ روم وشام کی طرف سے زمین معان میں ان اہل عرب کے حاکم تھے جورہ میوں کی رعایا میں شار کئے جاتے تھے اب فردہ بن عمرہ نے اپناا پلجی حضور کی خدمت میں اپنے اسلام قبول کرنے کی خوش خبری پہنچانے کے واسطے بھیجا اور ایک سفید نچر بھی تخذ بھیجی ۔ جب روم کے بادشاہ کو فردہ کے اسلام کی خبر ہوئی ۔ اس نے ان کوطلب کر کے قید کیا اور پھر ملک فلسطین میں ایک چشمہ کے کنارہ جس کا مغفریٰ تھا فردہ بن عمر و بن نا فرہ جذامی شم النفا ٹی کوشہید کر کے سولی پراٹکا دیا۔

## خالد بن ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا

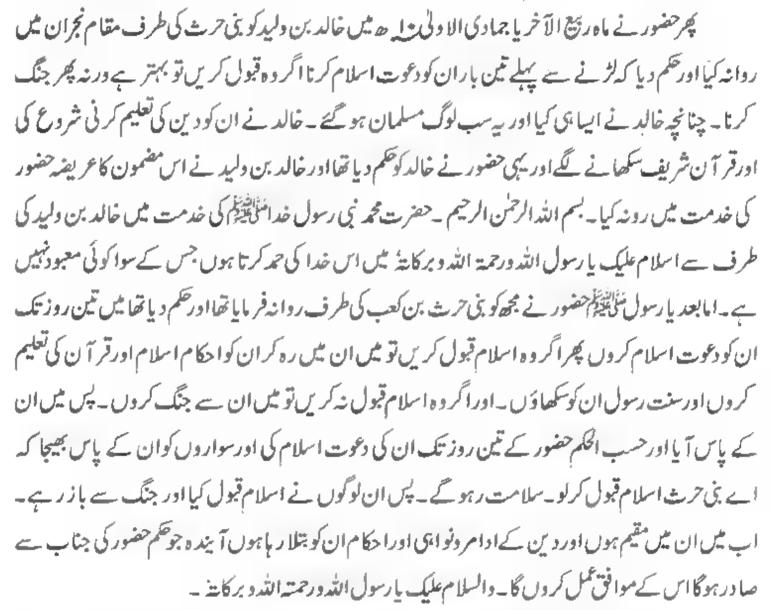

حضور نے خالد کو یہ جواب روانہ فر مایا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم مجھ نبی رسول خدا کی طرف سے خالد بن ولید کومعلوم ہوسلام علیک میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نبیس ہے اما بعد تمہارا نامہ مع يرت ابن بشام ده دهر وم

قاصد کے ہمارے پاس پہنچا۔اورمعلوم ہوا کہ بن حرث بن کعب نے اسلام قبول کرلیا اور جنگ ہے پہلے لا الّہ الا الله محمدٌ رسول الله کی گواہی وی اور بیے خدا کی ہدایت ہے جواس نے ان کے شامل حال فر مائی۔ پس تم ان کو تو اب الٰہی کی خوشخبری پہنچاؤ اور عذاب الٰہی ہے خوف دلا وَ اورخو دان کے چندلو گوں کوا پے ساتھ لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہو۔ والسلام علیک ورحمت اللہ و بر کا تذب

پس خالداس فرمان کود کھے کربن حرث کے ان لوگوں کوساتھ لے کرخدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ قیس بن حصین ذی غصه اور پزید بن عبدالمدان اور پزید بن انجل اور عبدالله بن قراوزیا دی اورشداد بن عبدالله قنانی اورعمرو بن عبدالله ضبالی جب به لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اُن کو دیکھے کر فر ما یا بیکون لوگ ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہندی ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بیلوگ بنی حرث بن کعب ہیں۔ان لوگوں نے حضور کوسلام کیا اور کہا ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہےحضور نے فر مایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیٹنک میں اس کا رسول ہوں۔ پھرحضور نے فر مایا کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی اپنے دشمن سے لڑتے ہوتو اس کو بھاگا دیتے ہو یہ لوگ خاموش ہور ہےحضور نے پھریہی فرمایا پھربھی بیہ خاموش رہے بیہاں تک کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا۔ کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی ہے لڑتے ہوتو اس کو بھا دیتے ہو۔اس وقت پزید بن عبدالمدان ان نے عرض کیا کہ حضور ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ جب کسی ہےلڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں اور حیار د فعداس نے بھی یہی کہا حضور نے فر مایا اگرخالد مجھ کو بیٹ لکھتے کہتم لوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے تو میں تمہار ہے سروں کوتمہارے بیروں کے نیچے ڈلوا دیتا پربیربن عبدالمدان نے عرض کیا ہم آپ کے یا خالد کے شکر گذارنہیں ہیں۔حضور نے فر مایا پھرکس کے شکر گذار ہو۔عرض کیا خدا کے شکر گذار ہیں جس نے ہم کوآ پ کے ساتھ یارسول اللہ کی ہدایت کی۔

حضور نے فر مایاتم سے کہتے ہو پھرفر مایا بیتو بتاؤ کہتم لوکس سبب سے زمانۂ جاہلیت میں اپنے مخالفوں پر غالب ہوتے تھے انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو کسی پر غالب نہیں ہوتے تھے فر مایانہیں تم غالب ہوتے تھے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم ا کھٹے ہو کر دشمن سے لڑتے تھے اور کسی برظلم میں پیشدستی نہ کرتے تھے حضور نے فر مایاتم نے کچ کہااور پھرحضور نے بی حرث کا قیس بن حصین کوا میرمقرر کیا اورشوال کے آخریا ذیقعد کے شروع میں ان لوگوں کورخصت فر مایا۔اوران لوگوں کے اپنی قوم میں پہنچنے کے حیارمہینہ بعدحضور نے انقال قر مایا اور حضور نے ان کے روانہ ہونے کے بعد عمر و بن حزم صحافی کوان کے پاس روانہ فر مایا تھا تا کہ ان کوقر آ ن اورا حکام اسلام کی تعلیم دیں اورز کو ۃ وصول کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کریں ۔اورایک وصیت نا مہشتل برنصائح وا حکامات لکھ کران کو دیا تھا جس کامضمون ہے۔ الرت ابن برام الم حد الم

بسم الله الرحمٰن الرحيم طيربيان ہے خدااور اس كے رسول كى طرف سے اے ايمان والواہيے عہدوں كو یورا کروبیعہد نامہ ہے محمد نبی رسول خدا کی طرف ہے عمر و بن حزم کے واسطے جبکہ اس کو بین کی طرف روانہ کیا ہر کام میں اس کوخدا کا تقوی اورخوف لا زم ہے ہیں بے شک خداان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقوی کرتے ہیں اور جوا حسان کرنے والے ہیں اور میں اس کو بیت کم دیتا ہوں۔ کہلوگوں سے اسی قند رمال وصول کرے جس کا خدا نے تھئم فر مایا ہے۔اورلوگوں کو بھلائی کی بشارت دے اور بھلائی کا تھم کرے اور قر آن اور احکام دین کی تعلیم کرے اور اس بات ہے لوگوں کومنع کرے۔ کہ قر آن کو نا یا ک حالت میں کوئی ہاتھ نہ لگائے اور لوگوں کے نفع اور نقصان کی سب با تیں ان کوسمجھائے اور حق بات میں ان کے ساتھ مزمی کرے اور ظلم کے وقت بختی کرے کیونکہ خدا کے نز دیک ظلم مکروہ ہے اور خدا نے اس ہے منع فر مایا ہے چنانچے فر ماتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔اورلوگوں کو جنت کی بشارت دے اوراس کے اعمال سکھائے اورلوگوں کو دین کا عالم بناوے اور حج کے ا حکا مات اور فرائض اورسنن ہے ان کومطلع کر دے۔ جج اکبرج ہے اور جج اصغرعمر ہے اور لوگوں کومنع کرے کہ کوئی ایک کپڑے میں جو چھوٹا سا ہونماز نہ پڑھے اور اگر بڑا ہو جواجھی طرح سے لیٹ سکے اس میں پڑھ لے اورستر کھول کر بیٹھنے ہے بھی لوگوں کومنع کر ہے اور گد ہی ہیں مردوں کو بالوں کا جوڑ ابا ندھنے ہے بھی منع کر ہے اور جب آپس میں جہالت کی جنگ ہوتو قبائل کو مدویر بلانے ہے لوگوں کومنع کرے اور جائے کہ خدا کی طرف یعنی جہا دے واسطے قبائل کو بلایا جائے نہ کہ آپس کی جنگ کے واسطے اور جو اس بات کو نہ مانے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ تھم الہی کو مان لے اور سب تو حید خدا کے مقر ہو جائیں۔اور جا ہے کہ لوگوں کو انجھی طرح سے وضو کرنے کا تھم کرے مونہوں کو دھوئیں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پیروں کو نخنوں تک اور سروں مرسم کریں جیہا کہ خدانے تھم دیا ہے۔

اورنماز کو دفت پر بورے رکوع و بجو داورخشوع کے ساتھ ادا کریں ۔ شبح کی نماز اول وقت پڑھیں اور ظہری نمازسورج ڈھلنے کے بعداورعصری نماز جبکہ سورج مغرب کی طرف متوجہ ہوا ورمغرب کی نمازغروب کے بعد ستاروں کے نکلنے سے پہلے اورعشا کی نمازرات کے پہلے حصہ میں ادا کریں۔

اور جب جمعہ کی اذان ہوتو نماز کے واسطے تیار ہوکر آجا ئیں اور نماز میں جانے سے پہلے عسل کریں۔ اورلوگوں کو تھم کرو کہ مال غنیمت میں ہے خدا کاخمس جواس نے مسلمانوں پرمقرر کیا ہے نکالیں۔ ہارانی اور نہری ز مین میں ہے عشراور جا ہی میں ہے نصف العشر محصول وصول کریں اور دس اونٹوں کی زکو ۃ دو بکریاں اور بیس کی جار بکریاں وصول کریں اور جاکیس گائیوں میں ہے ایک گائے اور تمیں میں ہے ایک جذبے ریا ماوہ وصول کریں اور جالیس بکریوں جنگل کی چرنے والیوں میں ہے ایک بکری وصول کریں۔ بیخدا کا فریضہ ہے جوز کؤ ۃ

یں اس نے مومنوں پرمقررکیا ہاور جواس سے زیادہ دے گااس کے واسطے بہتر ہاور جو یہودی یا نفرانی دین اسلام قبول کرے وہ ہر تھم جس مسلمانوں کی مثل ہاور جو یہودی یا نفرانی این دین پرقائم رہ بس ان میں سے ہر بالغ مرداور عورت اور آزاداور غلام پرایک پورا دینار جزیہ کالازم ہے یا اس کی قیمت کے موافق کیٹر ایا اور کوئی چیز دے پس اگروہ اس جزیہ کوادا کرے گاتو وہ خداور سول کی ذمہ داری سے اور جو یہ جزیہ ادانہ کرے گائی وہ خداور سول اور سب مسلمانوں کا دشمن ہے۔ صلوات الله علی محمد میں والسلام علی ورحمته الله و ہو گاته۔

### رفاعه بن زيدجذا مي كاحاضر ہونا

خیبر کی جنگ سے پہلے حدید بیبید کی صلح میں رفاعہ بن زید جذا می ٹم انصیبی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور ایک غلام بھی حضور کی نذر گذرا تا۔حضور نے ایک نامہ ان کے واسطے ان کی تو م کولکھ دیا جس کامضمون میہ ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیم نامہ محمد رسول خدا منگا فیڈی کی طرف ہے رفاعہ بن زید کے واسطے ہے مشتمل برای معنی کہ میں نے ان کوان کی تمام قوم کی طرف بھیجا ہے تا کہ بیان کوخدا ورسول کی طرف بلائیں ۔ پس جوان کی وقوت کو قبول کر کے مسلمان ہوگا وہ خدا ورسول کے گروہ میں ہے اور جوا نکار کر ہے گا اس کو دوم بینہ کی مہلت ہے۔ پھر جب رفاعہ اپنی قوم میں بہنچ ساری قوم ان کی مسلمان ہوگئی۔ اور سب نے مقام جرة الرجلاء میں اپنی بودویاش اختیار کی ۔

### وفد ہمدان کی حاضری

جب حضورغز و ہُ تبوک ہے واپس تشریف لائے ہیں ہمدان کا وفد خدمت میں حاضر ہوا۔ جس ہیں یہ لوگ رؤسا وقوم تنھے ما لک بن نمط اورا بوثو ریعنی ذ والمشحا را د ۔ ما لک بن ایفع ۔

مالک خارفی وغیرہم اور بہلوگ صبری چاوریں اور عدنی تماہ باندھے ہوئے بڑے اوب اور جوش سے چلے تنے جب حضور بحدان خدمت علی جل بنے جب حضور بحدان خدمت عالی جس حاضر جیں خدا کے معاملہ جس کسی کی ملامت کا فکر نہیں کرتے بڑے بہادر جیں خدا ورسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بت پرتی جھوڑ دی ہے عہد کے بہلوگ بڑے کے جیں بھی ان کا بیان شکتہ نہیں ہو سکتا۔ پس حضور نے بہ عہد نامہ لکھ کران کوعنایت کیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طبیع ہدنا مہ ہے محمد رسول خدا مَنَا اَنْ اَلَا کَی طرف سے واسطے مخلاف فی خارف اور اہل جناب البضب اور جقاف الرمل کے اور ذی المشعار ان کے قافلہ سالا راور مالک بن تمط کے اور جن لوگوں نے ان کی قوم میں سے اسلام قبول کیا ہے اس بات پر کہ بیلوگ جس جگہ رہجے ہیں وہاں کی زمین ان کی ہے جب تک بینماز کو قائم کریں اور زکو قاوی اس نے بین اس زمین کی بیدا وار بیکھائیں۔ اور اپنے جانوروں کو جرائیں ان کے واسطے اس بات پر خدا کا عہدا ور اس کے رسول کا ذمہ ہے اور مہاجرین اور انصار اس عہد نامہ کے گوا وہیں۔

## د ونول كذا بول يعنى مسيلمه خفى اوراسو دعنسى كابيان

ابن آئن گہتے ہیں حضور کے زمانہ ہیں جن دوشخصوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ایک مسیلمہ بن حبیب نے بمامہ میں بنی حنیفہ کے اندراور دوس سے اسو دبن کعب عنسی نے صنعاء یمن میں۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں میں نے ایک روز حضور سے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے سنا کرآپ نے فرمایا اے لوگو! میں شب قدر کود یکھا اور پھر میں اس کو بھول گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کتئن ہیں جھے کو وہ ہرے معلوم ہوئے ہیں میں نے ان ہر پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ پس میں نے اس کی تعبیر سیالی سے کہاس سے بیدونوں کذاب مراد ہیں ایک یمن والا اور دوسرا بمامد والا۔

ابو ہر بر ہؓ کہتے ہیں میں نے حضور ہے سا ہے فر ماتے تھے قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ تمیں و جال بیدا ہوں گےاور ہرایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

## حضورت فينظم كامما لكمفتوحة اسلام ميس حكام اوراعمال كوروانه قرمانا



اورعدی بن حاتم طائی کو بن طے اور بنی اسد برحا کم بنایا۔ اور مالک بن نوبرہ بربوعی کو بنی حظلہ کی تخصیل بربھیجا اور بنی سعد کی تخصیل کے واسطے دوشخص روانہ کئے ایک طرف زبرقان بن بدر اور دوسری طرف قیس بن عاصم۔ اور علار بن حضر می کوحضور بحرین بربھیج بچکے تھے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو ابل نجران کی زکو قاور جزیبے تھے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو ابل نجران کی زکو قاور جزیبے تیے۔ اور حضر سے علی بن ابی طالب کو ابل نجران کی زکو قاور جزیبے بیا کہ بین کرنے کے واسطے بھیجا۔



## مسلمه كذاب كاحضور كي خدمت مين خط بهيجناا ورحضور كاجواب



مسینی نے اس مضمون کا خط حضور کو بھیجا ہے نا مہے مسیلمہ دسول خدا کی طرف سے محمد دسول خدا کو سلام علیک اما بعد میں تنہا را نبوت میں شریک کیا گیا ہوں للبذا نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے مگر قریش عدسے بڑھے ہیں۔ بید خط لے کر مسیلمہ کے دوقا صد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا کرتم دونوں کیا گئے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں جواس نے یعنی مسیلمہ نے کہا ہے حضور نے فرمایا اگر قاصد کے قل کرنے کا قاعدہ ہوتا تو ضرور میں تم دونوں کو آل کراتا پھر مسیلمہ کو بیہ جواب کھا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیہ نامہ ہے محمد رسول خدا کی طرف سے مسیلمہ کذاب کوسلام ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔اما بعد زمین خدا کی جس کو وہ جا ہتا ہے اپنے بندوں میں سے عنایت کرتا ہے اور عاقبت پر ہیزگاروں کے واسطے ہے۔ بیوا قعد شاہ ھے آخر کا ہے۔



#### ججة الوداع كابيان

ابن اسطی کہتے ہیں جب ذیفتد کامہینہ آیا حضور نے نج کاارادہ کیااورلوگوں کو تیاری کے واسطے تھم دیا۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے پچیسویں ذیفتد کو جج کے واسطے سفر کیا اور مدینہ ہیں ابود جانہ ساعدی اور بقول بعض سباع بن عرفط غفاری کو حاکم مقرر فرمایا۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مقام شرف میں پنچ تو حضور نے تھم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہووہ عمرہ کا احرام باندھ لے اور بہیں بھے کوایام آگئے۔ پس حضور میرے پاس آئے اور بیس رور ہی تھی۔ اور انہوں نے کہا اے عائشہ کیا ہوا۔ تم کوایام آگئے۔ میں نے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں اس وقت میں ریم ہتی تھی کہ کاش میں اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔ سمر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔

حضور نے کہداییاند کہوجو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا فقط بیت اللہ کا طواف نہ کرنا ۔ کہتی ہیں جب الوگ مکہ بیں آئے تو جنہوں نے عمرہ کا احرم با ندھا تھا سب حلال ہو گئے اور حضور کی عور توں نے بھی عمرہ ہی کیا تھا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا ۔ تو بہت ساگا کیں کا گوشت میر ہے گھر بیں آیا بیں نے دریا فت کیا یہ کیسا ہے۔ لانے والے نے کہا حضور نے اپنی بیبوں کی طرف سے گائے ذرج کی ہے پھر جب لیلۃ انحصیہ ہوئی حضور نے میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی برکومیرے یاس مقام تعیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ بیں میں میں میں میں کے بدلہ بیں میں کے بدلہ بیں میں اس میں کے بدلہ بیں میں کے بدلہ بیں میں کے بدلہ بیں میں کی کومیرے یاس مقام تعیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ بیں

حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کہتی ہیں حضور نے اپنی عورتوں کو عمرہ کر کے حلال ہونے کا تھم ویا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کیوں نہیں حلال ہوتے ہیں۔فر مایا میں قربانی اپنے ساتھ لایا ہوں۔اس کو ذرج کر کے حلال ہوں گا۔

# حفرت علی کا یمن سے آتے ہوئے حضور سے جج میں ملنا

ابن آئی کہتے ہیں حضرت علی کوحضور نے نج ان کی طرف بھیجا تھا وہاں سے واپس آتے میں حضرت علی ملہ میں آئے حضور نج کے واسطے پہلے ہے آئے ہوئے تھے حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے ۔ ان کو دیکھا تو وہ حلال ہو گئے تھیں ۔ حضرت علی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبز ادی تم ابھی ہے حلال ہو گئے گئے ۔ ان کو دیکھا تو وہ حلال ہو گئے گھر حضرت علی ہو گئیں ۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں حضور نے ہم کو عمرہ کا تھم دیا تھا ہم عمرہ کر کے حلال ہو گئے گھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جنب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا تم جا کر طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہو جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں نے بینیت کی حضور نے فرمایا تم باندھا ہے حضور نے فرمایا تم باندھا ہے حضور نے فرمایا تم باندھا ہوں۔ جو تیر سے نبی اور تیر سے بندہ اور رسول محم مصطفی منافی تا ہوں۔ ہو تیر سے نبی اور تیر سے بندہ اور رسول محم مصطفی منافی تم باندھا ہے حضور نے فرمایا تم باندھا ہوں۔ جو تیر سے نبی اور تیر سے بندہ اور رسول محم مصطفی منافی تم باندھا ہے حضور نے فرمایا تم باندھ تا ہوں۔ ہو تیر سے نبی اور تیر سے بندہ اور رسول محم مصطفی منافی تھا ہوں ہوئے اور حضور نے ان کی حضور نے فرمایا تم بان کوشر کے ساتھ حال ہوئے اور حضور نے ان کی حضور نے فرمایا تم باندہ تا تھوں کی طرف سے قربانی کی ۔ اللہ میں ان کوشر کے ساتھ حال ہوئے اور حضور نے ان کی وونوں کی طرف سے قربانی کی۔

یزید بن رکانہ کہتے ہیں جب حضرت علی حضورے ملنے کے واسطے مکہ ہیں آئے تو لشکر کو پیچھے چھوڑ آئے سے اور ایک شخص کواس برحا کم مقرر کیا تھا اس شخص نے تو شدخانہ ہیں ہے ایک ایک کپڑ انفیس نکال کر سارے لشکر ہیں تھیے مردیا کہ اس کواوڑ دھلو۔ جب بیلشکر اس صورت سے مکہ کے قریب پہنچا حضرت علی ملنے کے واسطے تشریف لائے اور ان کپڑ وں کو و کھے کراس شخص ہے جس کو حاکم کیا تھا ہو چھا کہ یہ کیا بات ہاس نے کہا ہیں اپنی عزت طاہر کرے حضرت علی نے فر مایا تجھ کو خرابی ہو یہ کپڑے اس واسطے تقسیم کئے ہیں تا کہ بیلشکر لوگوں میں اپنی عزت طاہر کرے حضرت علی نے فر مایا تجھ کو خرابی ہو جلد یہ کپڑ ہے ان لوگوں سے لے کر واضل کر چتا نچہ وہ کپڑ سے سارے لشکر جلد یہ کپڑ نے ان لوگوں سے لے کر واضل کے گئے ۔ لشکر کے لوگوں نے حضور سے حضرت علی کے اس برتا و سے کی شکایت کی حضور نے فر مایا اے لوگونی کی شکایت کر فی لا کتی نہیں ہے۔ معاملہ میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کر فی لاکتی نہیں ہے۔ این ایکٹی کہتے ہیں پھر حضور نے جج کیا اور لوگوں کو منا سک جج یعنی تج کے طریقے اور قاعد سے ہتا ہے این ایکٹی کہتے ہیں پھر حضور نے جج کیا اور لوگوں کو منا سک جج یعنی تج کے طریقے اور قاعد سے ہتا ہے این ایکٹی کہتے ہیں پھر حضور نے جج کیا اور لوگوں کو منا سک جے یعنی تج کے طریقے اور قاعد سے ہتا ہے این ایکٹی کہتے ہیں پھر حضور نے جج کیا اور لوگوں کو منا سک جے یعنی تج کے طریقے اور قاعد سے ہتا ہے

پھر حضور نے ایک طویل خطبہ پڑ ہااور بہت ہے احکامات امت کے واسطے بیان فرمائے چنانچے حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگومیری ہات نور سے سنوشاید آیندہ میں تم ہے اس جگہ بھی ملاقات نہ کروں اے لوگو تمہارے خون اور تمہارے خون اور تمہارے و میں ایک دوسرے پرحرام ہیں۔ یہاں تک اپنے پروردگار سے جاملومشل تمہارے اس دن کی حرمت کے اور اس مہینہ کی حرمت کے۔

اور بیشکتم اپ پر دردگار کے حضور میں حاضر ہوگے۔اور دہتم ہے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں سب با تمین تم کو بتا چکا ہوں۔ آپس جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہووہ اس کی امانت ادا کر دے۔اور کوئی شخص اپ قرض دار ہے بجزراس المال کے سود نہ لے کیونکہ سود خارج کر دیا گیا ہے۔اور خدانے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور عباس بن عبد المطلب کا سود بھی خارج ہے اور جس قدر خون زمانۂ جا ہلیت کے متصسب خارج میں اور سب سے پہلے جوخون زمانۂ جا ہلیت کا میں خارج کرتا ہوں وہ خون ابن رہید بن حرث بن عبد المطلب کا ہے۔ حون معانی کرتا ہوں وہ خون ابن رہید بن حرث بن عبد المطلب کا ہے۔ حون معانی کرنے میں ابتدا کرتا ہوں۔

اورا ہے لوگواس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کئے جانے سے ناامید ہوگیا ہے لیعنی ملک عرب میں بھی اس کی پرستش نہ ہوگی مگر ہاں اور چھوٹی چھوٹی با توں پر وہ راضی ہوگیا ہے جن کوتم بڑے گنا ہوں میں شار نہ کرو گے۔ پس تم کواینے وین کی شیطان ہے حفاظت لازم ہے۔

ا بے لوگونسٹی کی بدعت جو کفاروں نے ایجاد کی تھی بیہ کفر کی زیادتی ہیں شار ہے بینی حرام مہینوں کو حلال کے بدلہ ہیں حلال مہینوں کو حرام کر لینا خدانے ہمیشہ سے بارہ مہینے رکھے ہیں۔ جن میں سے جارہیں۔ تین پے دریے بینی ذیقعد ذی الحج اورمحرم اورایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اورا ہے لوگوتہاری عورتوں پرخق ہے اور تہاری عورتوں کا بھی تم پرخق ہے تہہارا عورتوں پر بیرتی ہے کہ وہ کسی سے زیانہ کرائیں اور کوئی گخش بات ظاہر آنہ کریں۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو خدانے تم کو تھم دیا ہے کہ تم ان کوا پنے سے جداسلاؤ۔ اور ایسی مار مار وجوزیا دہ تھیف دہ نہ ہو۔ پھراگر وہ ان باتوں سے باز آجا کیں۔ تو ان کا کھانا کیڑ احسب حیثیت تمہارے ذمہ ہیں ہے۔

ا بے لوگوعورتوں کے ساتھ بھلائی کروہ ہتمہاری مددگار ہیں اور اپنے واسطے بچھا ختیار نہیں رکھتی ہیں۔
اور تم نے ان کوخدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کوحلال کیا ہے۔ پس اے لوگو میر سے ان احکام کوخوب سمجھواور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کوتم مضبوط پکڑے رہوگے۔ نو مجھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔

ا ہے لوگومیری ان باتوں کوسنوا ورخوب مجھ لواور جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان

ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

پی مسلمان کے مال میں ہے دوسرے مسلمان کوکوئی چیز لینی حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جووہ اپنی خوشی ہے بخش دے۔ پس تم ایک دوسرے پرظلم نہ کرنا پھر آپ نے فر مایا اے اللہ کیا ہیں نے تیرے احکامات بندوں کو پہنچا دے۔ سب حاضرین نے عرض کیا حضور ہاں جیشک آپ نے احکامات البی ہم کو پہنچا دے حضور نے فر مایا اے اللہ تو گواہ ہوجا۔

این اتحق کہتے ہیں مقام عرفات ہیں حضور خطبہ پڑھ رہے تھے اور ربعہ بن امیہ بن خلف آپ کے پاس کھڑے تھے آپ ان سے فرماتے تھے۔ کہتم لوگوں سے کہو کدا ہے لوگوں ہول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ یہ یکونسا مہینہ ہے ربعہ لوگوں سے کہتے ہوگئے کہ یہ مہینہ حرام ہے۔ حضور ربعہ سے فرماتے۔ کدان سے کہدوو کہ بیشک خدا نے تمہارے خون اور تمہارے مال آپی ہیں حرام کردئے ہیں جب تک کہتم اپنے رب سے ملوث اس مہینہ کی حرمت کے بھر حضور ربعہ سے فرماتے کہ لوگوں سے کہو۔ اے لوگو! رمول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ کونسا شہر ہے ربعہ لوگوں ہیں آواز دیتے لوگ کہتے بیشہر بلدالحرام ہے۔ حضور ربعہ سے فرماتے کہ اس سے کہدو کہ خدا نے تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے آپ میں حرام کئے ہیں یہاں تک کہ تم اسے دب سے ملاقات کرو۔ مثل اس شہر کی حرمت کے۔

پھر حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہدووا ہے لوگورسول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ بیہ کونسا دن ہے ربیعہ لوگوں ہے۔ کہ اوگوں اور کے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہد دوا ہے لوگو خدا نے تمہارے مالے کہ کہد دوا ہے لوگو خدا نے تمہارے مال اور خون تمہارے آ ہے ہیں حرام کئے ہیں یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے ملوثل اس دن ک حرمت کے۔

عمروبن خارجہ کہتے ہیں جھاکوع آب بن اسید نے کسی ضرورت کے واسطے حضور کی خدمت میں بھیجا تھ۔
میں جب حضور کے پاس آیا۔ آپ مقام عرفات میں سائڈنی پرسوار کھڑے تھے میں عمّا ب کا پیغام پہنچا کروہیں آ پ کی سائڈنی کے پاس کھڑا ہوگیا۔ اسی طرح کہ اس کی مبارمیر سے سرکے اوپرتھی۔ پس میں نے سنا آپ فر ما رہے تھے۔ اے لوگواللہ تعالی نے برحق وارکواس کاحق پہنچا ویا لبندا وارث کے واسطے وصیت جا تر نہیں ہا ور زنا کی اولا وعورت کو ملے گی اور زانی کے واسطے پھر ہیں اور جوشخص دوسر سے کے نسب میں ملے گایا کسی کا آزاد غلام اپنے آ قاکوچھوڑ کر دوسرے کی طرف اپنے تئیں منسوب کرے گا اس پر خدا کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہاور خدااس کا کوئی نیک کام قبول نے فرما سے گا۔

ا بن الحق کہتے ہیں جب ۶ فات کے پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے فر مایا پیسارا بہاڑ موقف ہے۔اور پُر

مزدلفہ میں پہنچ کرفر مایا سارا مزدلفہ موقف ہے پھرمنی میں فر مایا سارا منی قربانی کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح حضور نے سارے جج کے احکامات لوگوں کو بتلائے کئر یوں کا مارنا اور کعبہ کا طواف کرنا اور جج میں جو باتیں جائز ہیں اور نا جائز ہیں سب بتا کمیں اس سب ہے جج کو ججة البلاغ کہتے ہیں اور ججۃ الوداع اس سب ہے کہتے ہیں کہ حضور نے پھرایں کے بعد جج نہیں کیا۔

# حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُمُ كَا اسامه بن زيد كوملك فلسطين كي طرف روانه فرمانا

ابن ایخی کہتے ہیں اس جے ہے واپس آ کرحضور ذی الجج کا باقی مہیندا ورمحرم اورصفر مدینہ ہیں رہے پھر آپ نے مسلمانوں کا ایک لشکر جمع کر کے اسامہ بن زید کو اس کا سر دار کیا اور فلسطین کے ملک سے شہر بلقار کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔اس لشکر میں مہاجرین اڈلین کثرت سے تھے۔

## حضور کے ایلجیوں کامختلف ما دشا ہوں کے پاس جانا

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے اپنے صحابہ کو تا ہے دے کر مختلف بادشا ہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے کو معتبر روایت کپنجی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کرایک روز حضور نے صحابہ سے فرمایا ہے کہ اے لوگواللہ تعالی نے جھے کو تمام عالم کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پس تم میرے او پر ایسا اختلاف نہ کرتا جیسا حواریوں نے عیسیٰ بن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حواریوں نے عیسیٰ علائے پر کیا اختلاف کیا تھا فرمایا عیسیٰ علائے نے ان کو ای بات کی طرف بلایا تھا۔ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں لیعنی پادشاہوں کی طرف اپنی بنا کر جھیجنے کے واسطے پس جن لوگوں کو تیسیٰ علائے نے قریب کے ملکوں میں بھیجا تھا۔ وہ تو خوشی خوشی حق ہے۔ اور وہاں جا نا ان کو بھیجا تھا۔ وہ تو خوشی خوشی حق کے ۔ اور جن کو دور و در از ملکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے ۔ اور وہاں جا نا ان کو کیا گارا گذرا۔ جسیٰ علائے نے ان لوگوں کی خدا سے شکایت کی خدا وند تعالیٰ نے ان کی زبا نیں اس ملک کی کردیں۔ جس کی طرف عیسیٰ علائے نے بھیجا تھا اور ای زبان میں بوگے گئے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے نامے لکھ کراپنے اصحاب کوعنا بیت کئے۔ اور ان کو بادشا ہوں کے پاس۔
روانہ کیا۔ چنا نچہ د حیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر بادشاہ روم کے پاس اور عبداللہ بن حذافہ سبی کو کسریٰ بادشاہ فارس کے
پاس روانہ کیا۔ اور عمر و بن امیضم کی کو نجاشی بادشاہ جبش کی طرف اور حاطب بن ابی بلنعہ کو مقوش بادشاہ مصر
کے پاس اور عمر و بن عاص سبی کو جیفر اور عیاذ جلندی کے دونوں بیٹوں کی طرف بھیجا بید دونوں تو م او و سے عمان
کے بادشاہ ہتھے۔ اور سلیط بن عمر و عامری کو ثمامہ بن اٹال اور بہوؤہ بن علی بمامہ کے بادشا ہوں کے پاس بھیجا

اور علار بن حضری کومنذر بن سادی عبدی بادشاہ بحرین کے پاس روانہ فر مایا۔ اور شجاع بن وہب اسدی کو حرث بن ابی شمر غسانی بادشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں شجاع بن وہب کوحضور نے جبلہ بن ایہم غسانی کی طرف اور مہاجر بن امیہ بخز ومی کو حرث بن عبد کلال ممیری کی طرف روانہ فر مایا۔

ابن ایخق کہتے ہیں جھے سے یز بد بن الی صبیب مصری نے بیان کیا کدان کوایک کتاب کی جس میں حضور کے بادشاہان روئے زمین کی طرف البیجیوں کے روانہ فر مانے کا ذکر تھا اور جس طرح کہ او پر لکھا گیا ہے سب اس کتاب میں مندرج تھا۔ یز بد کہتے ہیں وہ کتاب میں نے ابن شہاب زہری کو بھیج دی۔ انہوں نے اس کو برا ھاکرسب حال معلوم کیا جیسا کہ او پر لکھا گیا ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں عیسیٰ عیاظ نے اپنے حواریوں کوز مین کے مختلف مما لک میں تبلیغ اسلام کرنے کے واسطے بھیجا تھا۔اوران حواریوں کے ساتھ بولس بھی تھے چنا نچہ بطرس حواری کوجس کے ساتھ بولس بھی تھا ملک رومیداورا ندرائس کی طرف روانہ کیا۔ بولس حواریوں میں سے نہیں تھا ملک رومیداورا ندرائس کی طرف روانہ کیا۔ بولس حواریوں میں سے نہیں تھا بلکہ بیا تباع میں سے تھا۔ اور ختا حواری کواس ملک میں بھیجا جہاں کے لوگ آ ومیوں کو کھا لیتے ہیں اور تو ماس کو ملک با بل اور قبیلیس کوافریقہ کے شہر قرطا جنہ اور کو اس کو ملک با بال اور چھو ہیں کوارو ختام کی طرف جو مشہر خل جنہ اور کی خارف جو ملک ایلیاء کا ایک شہر بیت المقدس کے باس ہے روانہ کیا۔اور ابن شامالی کو ملک جہاز میں بھیجا اور بہن کو ہر ہر میں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں کی جگہ مقرر کردیا گیا تھا۔

## كلغزوات كااجمالي بيان

ابن آخق کہتے ہیں حضور سروار عالم سی تی بیان است خاص ستا کیس غزوات میں تشریف لے گئے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے سب سے پہلے غزوہ ابواء پھرغزوہ بواط مقام رضویٰ کی طرف پھرغزوہ کی طرف پھرغزوہ بھر کی طرف پھرغزوہ بھر بدر اولی کرز بن جاہر کی تلاش میں پھر بدر کا وہ غزوہ جس میں خداوند تعالیٰ نے سرواران قریش کوتل کرایا۔ پھر غزوہ بھی تنہ ہے جس میں آپ مقام کدر تک تشریف لے گئے تھے۔ پھرغزوہ سویق ابوسفیان کی تلاش میں۔ پھرغزوہ بھی کہتے ہیں۔ پھرغزوہ بھی کہتے ہیں۔ پھرغزوہ ہی تھے۔ پھرغزوہ سویق ابوسفیان کی تلاش میں۔ پھرغزوہ فہ حمرار غزوہ بھی کہتے ہیں۔ پھرغزوہ بھی کہتے ہیں۔ پھرغزوہ وہ بحران خاص جاز میں یہ پھرغزوہ اصد کے پھرغزوہ وہ استار قاع مقام نی میں ۔ پھرغزوہ کہ بدرا الآخر پھرغزوہ وہ دومت الجندل ۔ پھرغزوہ کو خذر تی بھرغزوہ کی قرود کے بھرغزوہ کی تو استار قاع مقام نی میں ۔ پھرغزوہ وہ ذی قرود کے بھرغزوہ کو دومت الجندل ۔ پھرغزوہ کو خذر تی پھرغزوہ کی تقریف ۔ پھرغزوہ کی تھیں ۔ پھرغزوہ کو دومت الجندل ۔ پھرغزوہ کو خذر تی تھرور کے دومت الجندل ۔ پھرغزوہ کو خذر تی تھرور کو کہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھیں ہے کھرغزوہ کی تھیں جس میں جنگ کا قصد نہیں تھا۔ اور مشرکوں نے آپ کو عمرہ سے روک ویا تھا۔ پھرغزوہ کی تجربیہ جس میں جنگ کا قصد نہیں تھا۔ اور مشرکوں نے آپ کو عمرہ سے روک ویا تھا۔ پھرغزوہ کو خور دور کے تھیں۔ پھرغزوہ کی تربیہ جس میں جنگ کا قصد نہیں تھا۔ اور مشرکوں نے آپ کو عمرہ سے روک ویا تھا۔ پھرغزوہ کراہ کو کو کو کہ کی سے کھرغزوہ کی تھیں۔ کھرغزوہ کو کو کے کہ کے تھی کھرغزوہ کو کو کو کیا تھا۔ پھرغزوہ کو کھر کو کھر کے کہ کے کھرخوں کے کہ کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کھر کے دیا تھا۔ پھرغزوہ کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کھر ک

يجرعمر ة الاقضاء ڥعرغز و هُ فَتَح مكه \_ چعرغز و هُ حنين \_ بِعرغز و هُ طا نَف چعرغز و هُ تبوك \_

ان سب غزووں میں ہے کل نوغزوات میں جنگ ہوئی۔ ① بدراور ② احداور ③ دندق اور ④ قریظہ اور ② مصطلق اور ⑥ نیبراور ⑦ فتح مکہ اور ⑧ حنین اور ⑨ طا نَف میں۔

## ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور نے روانہ فرمائے

سب چھوٹے اور بڑے اڑتمیں کشکر حضور نے مختلف جوانب کی طرف روانہ فرمائے۔ جن کی تفصیل میہ ہے۔ عبیدہ بن حرث کا کشکر ثنیہ ذکی المروہ کی طرف اور حضرت جمزہ کا کشکر ساحل بحرکی طرف اور بعض لوگ حضرت جمزہ کے کشکر کی روائلی عبیدہ کے کشکر سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ پھر سعد بن ابی وقاص کا غزوہ مقام خرار میں ۔ اور عبداللّٰد بن جحش کا غزوہ ہ تخت میں اور زید بن حارثہ کا غزوہ مقام قردہ میں اور محمد بن سلمہ کا غزوہ کعب بن اشرف یہودی سے اور مرشد بن ابی مرشد غنوی کا غزوہ ہ جج میں اور منذر بن عمرو کا غزوہ ہیں ۔ اور حضرت علی بن ابی ابوعبیدہ بن جراح کا غزوہ ہ عراق کے راستہ میں ۔ اور عمر بن خطاب کا غزوہ بن جراح کا غزوہ عراق کے راستہ میں ۔ اور عمر بن خطاب کا غزوہ بن عامر سے ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ ہیں میں ۔ اور عالب بن عبداللہ کا غزوہ ہی عامر سے ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ ہے۔

## غالب بن عبدالله ليثي كابن ملوح پر جہاد كرنا

جندب بن مکید جبنی کہتے جی حضور نے ایک چھوٹالشکر غالب بن عبدالتہ کابی کی سرکر دگی میں بی ملوح کی طرف جومقام کدید میں رہتے تھے روانہ کیا۔ اور حکم دیا کدان پر جہاد کرتا۔ جندب کہتے ہیں میں اس شکر میں تھا۔ پس ہم لوگ روانہ ہوئے بہاں تک کہ جب ہم مقام کدید کے قریب پہنچ حرث بن ما لک یعنی ابن البرصاء اللیثی ہم کو ملا۔ ہم نے اس کو گرفتار کرلیاس نے کہا میں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت میں جاتا تھا۔ تم نے ناحق مجھ کو گرفتار کرلیاس نے کہا میں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت میں جاتا تھا۔ تم ناحق مجھ کو گرفتار کیا۔ ہم نے کہا اگر تم مسلمان ہواور حضور کے بیاس جاتے ہو پس تم کو ایک رات ہمارے پاس مرہ نے کہا گرفتار کیا۔ ہم نے کہا اگر تم مسلمان ہواور حضور کے بیاس جاتے ہو پس تم کو ایک رات ہمارے کو تا کید کر دینے سے چھونقصان نہ پہنچ گا۔ اور پھر ہم نے اس کی مشکیس با ندھ کر ایک سیا ہی کے حوالہ کیا اور اس کو تا کید کر دیا تھا۔ کے وقت مقام کدید میں پہنچ ۔ پس ہم جنگل کے ایک کنار وہیں اثر ہے ہوئے تھے۔

جندب کہنے ہیں میرے ساتھیوں نے جھ کولشکر کی تُلہداشت اور دشمن کی خبر کے واسطے بھیجا۔ میں ایک بلند ٹیلہ پر چڑ ھا گیا۔ کیونکداس بیلہ پر سے بنی ملوح کے تمام مکانات خوب نظر آئے تھے۔ میں نے ویکھا کہ ایک شخص اپنے مکان سے باہر نکلا اور اپنی بیوی سے اس نے کہا جھ کوسا منے ٹیلہ پر پچھ سیا ہی نظر آتی ہے پہلے کس

وقت میں نے نہیں دیکھی تقی تو اپنے برتنوں کو دیکھے کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے۔اس نے سب چیز وں کو دیکھااور کہانہیں کو کی چیز گمنہیں ہو کی ہے مرو نے کہا میری کمان اور دو تیر مجھ کو دے عورت نے اس کو دئے۔

اوراس نے ایک تیرمیرے پہلویر مارامیں نے اس کو نکال کراینے یاس رکھ لیا۔اور دہاں سے حرکت نہ کی ۔ پھرد وسرا تیراس نے میرے شانہ پر مارا میں نے اس کو بھی نکال کرر کھالیا۔اس نے اپنی بیوی ہے کہاا گریہ کوئی آ دمی ہوتا تو ضرور حرکت کرتا میرے دو تیراس کو لگے اور اس نے حرکت تک نہیں کی معلوم ہوتا ہے بیکوئی چیز نہیں ہے سے کو تو جا کرمیر ہے تیرا ٹھالا ئیو۔اور پھر پیخص اینے گھر کےا ندر چلا گیا۔

جندب کہتے ہیں رات کو ہم نے ان لوگوں ہے کچھنہیں کہا چین سے بیسوتے رہے جب سحر کا وقت ہوا۔ ہم نے ان برحملہ کیا اور خوب قمل و غارت کر کے تمام مال وا سباب اور جانور ان کے لوٹ کر ہم روانہ ہوئے پھر ہمارے تعاقب میں بیلوگ بھی جمع ہوکرآئے۔

جب ریہ ہم سے قریب پہنچے تو ہمارے ان کے درمیان میں ایک جنگل تھا ہم اس کے پر لے کنارہ پر تھے اور بیاور لے کنارہ پر پہنچے تھے۔ کہ خدا جانے کہاں ہے اس جنگل میں اس زور کی یانی کی ایک روآئی کہ وہ لوگ اس ہے عبور کر ہے ہم تک نہ بنتی سکے۔ہم کھڑ ہے ہو کران کی مجبوری اور پریشانی کا تماشہ دیکھنے لگے۔ پھر ہم نے ان کے سب جانو روں کواکٹھا کر کے آ گے کو ہکا یا۔اور بہت جلد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ لوگ بیجارے و ہیں رو کے کنارہ پر کھڑے رہ گئے ۔ اوراس غزوہ میں مسلمانوں کا شعار رات کے دفت امت امت تقا۔

## اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور نے روانہ فر مائے

حضرت علی بن عبدالقہ بن سعدا ہل فدک ہر جہا دئر نے تشریف نے گئے۔اور ابوعو جاء سکنی نے بنی سلیم یر جہاد کیا اور بیاوران کے سب ساتھی شہید ہوئے۔اور عکا شدین محصن نے غمر ہ پر جہاد کیا۔اور ابوسلمہ بن عبدالاسد نے نجد کی طرف بنی اسد ہے ایک چشمہ پر جس کا نام قطن تھا جنگ کی اور وہیں مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔اور محمد منافیز مسلمہ حارثی نے مقام قرطاء میں ہوازن سے جنگ کی ۔ اور بشیر بن سعد بن مرہ نے فدک پر جہاد کیااور بشیر بن سعد ہی نے نیبر کی ایک جانب جہاد کیااور زید بن حارثہ نے مقام جموم میں جو بی سلیم کا ملک ہے جہاد کیا۔اورزید بن حارثہ ہی نے جڈام پر ملک بخشین میں جہاد کیا۔

## زیدین حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کا بیان



بن زید جذا می جب حضور نگافیز کی خدمت ہے اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ تو قوم کے نام حضور کا خط بھی لائے تھے۔ جس میں حضور نے ان لوگوں کواسلام کی دعوت کی تھی۔ پس ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر تھوڑا اسی عرصہ گذرا تھا۔ کہ دجیہ بن ظلفہ کلی ملک شام ہے واپس ہوتے ہوئے اس طرف گذرے ۔ اور دجیہ قیمر دوم کے پاس حضور کا نامہ لے کر گئے تھے اور پھی مال تجارت بھی ان کے پاس تھا۔ جب یہاں پنچے ۔ تو ایک وادی میں جس کا وادی شنار نام تھا تھم ہے۔ بنید بن عوص اور اس کے بیٹے عوص بن بنید نے ان کا مال لوٹ لیا اور سے میں جس کی اور اس کے بیٹے عوص بن بنید نے ان کا مال لوٹ لیا اور سے بنید اور اس کے بیٹے عربی رفاعہ بن زید کے لوگوں کو پنجی سے بنید اور اس کے بیٹے کو میں بنید اور اس کے بیٹے کو میں بنید اور اس کے بیٹے بر جا پڑے اور خوب جنگ ہوئی۔ قر ق بن اشقر ضفا دی ٹم الصلتی نے ایک تیر نعمان بن الم بھا۔ اور حسان بن ملے کھٹ بیل لگا۔ تو کہنے لگا کہ اس تیر کو ابن لینی کی طرف ہے لے لیمنی نعمان کی ماں کا نام تھا۔ اور حسان بن ملے خیسی دھیہ کا صحبت یا فتہ تھا اور دجیہ نے اس کو سور ق فاتح سکھائی تھی غرض کہ رفاعہ بن زید کے لوگوں نے دجے کہی کا سارا مال ان سے لے کر دجیہ کے توالہ کیا اور دجیہ حضور کی خدمت میں ماضر ہوئے اور سار اواقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قبل کر نے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سار اواقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قبل کر نے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سار اواقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قبل کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سار اواقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قبل کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن

اور جذام کی شاخ غطفان اور واکل اور سلامان اور سعد بن ہدیم کے لوگ جب رفاعہ بن زیدان کے پاس حضور کا ناسدلائے ہیں تو ہیسب مقام حرہ رجلاء ہیں آگر آباد ہوگئے تھے۔ اور رفاعہ بن زید کرائ رہید ہیں تھے نے نید کرنگر کی ان کو بالکل خبر نہ تھی اور بنی خبیب کے چندلوگ ان کے ساتھ تھے۔ اور باقی دادی ہدان ہیں تھے حرہ کے شرق کنارہ پر جہاں چشمہ جاری ہے اور اولاح کی طرف نے زید کے لشکر نے آگر سقام ماتف ہیں حرہ کی طرف سے تملہ کیا اور بنید اور اس کے بیٹے اور بنی اضف کے دوآ دمی اور دو بنی خصیف کے لگر کے تمام مال واسباب ان کا جمع کیا اور قیدی بھی گرفتار کئے جب بیواقعہ بنی خبیب نے سنا سے وار ہو کر زید بن حارشہ کے لئکر کی طرف جو خیفاء مدان میں پڑا ہوا تھا روا نہ ہوئے تھے اور ان میں بیلوگ سردار تھے۔ حسان بن ملہ سوید کشکر کی طرف جو خیفاء مدان میں پڑا ہوا تھا روا نیف بن ملہ کے گھوڑ نے رعال نام پر سوار تھا اور ابوزید بن حارشہ کی موثر نے رعال نام پر سوار تھا اور ابوزید بن حارشہ کی تشکر سے قریب پہنچے ابوزید اور حسان نے بن عمر وشمر تام گھوڑ نے پر سوار تھا اور ابنی جب بیلوگ زید بن حارشہ کے گھوڑ نے رعال نام پر سوار تھا اور ابنی جب بیلوگ زید بن حارشہ کے گھوڑ نے رعال نام پر سوار تھا اور ابوزید اور حسان نے بن علمہ شمر گیا اور یہ دونوں آگے بڑ حقے تھوڑی دور گئے ہوں کے جوانیف بن ملہ کے گھوڑ نے ورگتا ہے۔ انیف بن ملہ تھر گھوڑ نے نو ہو مگر اپنی زبان ورون کے جوانیف بن ملہ کے گھوڑ نے نو ہو مگر اپنی زبان وونوں کے پیچھے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس پہنچا تو زبوں نے بھر کہا کہ خبرتم آگے تو ہو مگر اپنی زبان کو بندر کھنا۔ اور سے بات ان کے آپس میں قرار یائی کہ حسان بن

ملہ کے سوا کوئی گفتگونہ کرے۔

راوی کہتا ہے ان نوگوں کے آبس میں جابلیت کے زمانہ میں ایک کلمہ رائج تھا کہ اس کو یہی لوگ بیجھے تھے یعنی جب کوئی کسی کو تلوار ہے مارنا چا ہتا تھا تو کہتا تھا بوری۔ اب جو بیلوگ زید کے شکر کے سامنے آ کے لشکر کے لوگ ان کی کیڑ نے کو دوڑ ہے حسان نے ان لوگوں سے کہا ہم مسلمان ہیں۔ اور اول لشکر سے جو محض ان کی طرف آیا وہ او ہم گھوڑ ہے پر سوار تھا ان لوگوں کو بی محض لشکر کے اندر لے چلا۔ انیف بن ملہ نے کہا بوری حسان نے کہا خبر دارائی حرکت نہ کچو پھر جب بیالوگ زید بن حارثہ کے پاس پہنچ حسان نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں زید نے کہا گر مسلمان ہیں حارثہ نے کہا آگر مسلمان ہوتو فاتح پڑھو حسان نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی زید بن حارثہ نے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ بیلوگ جو آئے ہیں مسلمان ہیں۔ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور ان کی چیزیں لوٹ میں جو جو مسلمان کے پاس ہوں وہ دائیں ان کو دے دو۔

ابن ایخی کہتے ہیں قید یوں میں حسان بن ملہ کی بہن جوابی وہر بن عدی کی بیوی تھی وہ بھی موجووتھی زید نے حسان سے کہا کہتم اپنی بہنوں کو تو لے جاؤ ۔ یہن کرام فزارصلعیہ نے حسان سے کہا کہتم اپنی بہنوں کو تو لے جائے ہو۔ بنی نصیب میں سے ایک شخص نے ام فزار کو جواب دیا کہ یہ لوگ بنی خبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی بمینشہ سے مشہور ہے۔ اب بھی اسی جادو بیانی سے انہوں نے اپنی بہن کو چھڑ الیا۔ ایک لشکری نے یہ بات زید بن حارث سے بیان کی زید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کو قید سے چھڑ اکر تھم دیا کہ پیشل اور عور توں میں جو تہبار سے کند کی نید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کو قید سے چھڑ اکر تھم دیا کہ پیشل اور عور توں میں جو تہبار سے کند کی نید نے اس نیسل فر مائے ۔ یہ لوگ زید کے لئکر سے واپس چلے آئے اور زید نے اپنے لئکر کواس جنگل کی طرف جدھر سے یہلوگ آئے تھے لوگ زید کے گھرے کی ممانعت کردی۔

یہ لوگ شام کواپنے گھر پنچے اور ستو پی کرراتوں رات سوار ہوکر رفاعہ بن زید کے پاس پنجے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں۔ ابوزید بن عمر واور ابوشاس بن عمر واور سوید بن زیداور تغلبہ بن عمر واور ابوشاس بن عمر واور سوید بن زیداور تغلبہ بن عمر کا دوت تھا زیداور مخر بہ بن عدی اور انیف بن ملہ اور حسان بن ملہ۔ جب رفاعہ کے پاس بیلوگ پنچے ہیں توضیح کا وقت تھا اور رفاہ حرق کی پشت پرایک کنوکس کے پاس تھر ہے ہوئے تھے حسان نے جاتے ہی رفاعہ ہے کہا۔ کہ تم تو یہاں بیٹھے ہوئے بکریوں کا دود و دھور ہے ہواور بنی جذام کی عور تیں قید بھی ہو چکیس تم جو نامہ لائے تھے۔ ان کو اس نے دھوکا میں رکھا۔ رفاعہ نے اس بات کے سنتے ہی فور آ اپنا اونٹ منگایا اور اس پرسوار ہوئے۔ اور بیلوگ بھی امیہ بن ضفارہ کو جو اس مقتول تصبیح کا بھائی تھا جس کو زید کے نشکر نے قتی کیا تھا۔ ساتھ لے کر رفاہ کے ساتھ دیا کر رفاہ کے ساتھ دیا تھا۔ ساتھ نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بہتیج جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بہتیج جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ دینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ دینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ دینہ میں میں بینے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے بینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ دینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے بینہ کے دیا در بینہ کی سے بینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے بینہ کے دینہ کی سے بینہ کے دینہ کے دینہ کی سے بینہ کے دینہ کے دیا تھی دینہ کے دینہ کے دینہ کی سے بینہ کے دینہ کے دینہ کی دو تو ایک کے دور کی بین کے دینہ کی سے بینہ کے دینہ کی سے دینہ کے دینہ کے دور کی سے دینہ کے دینہ کی کھر کی سے دینہ کے دینہ کے دینہ کی دور کیا تھائی کی کیا تھی کی بینہ کی سے دور کی سے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کیا تھائی کی دور کی د

کہا کہتم اپنے اونٹول پرینچے اتر آ و ورندان اونٹول کے ہاتھ کاٹ دئے جائیں گے بیلوگ اونٹوں ہے اتر کر مسجد شریف میں داخل ہوئے حضور نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارہ سے فر مایا کہ آ گے آ جاؤ پھر جب رفاء نے گفتگوشروع کی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ بیلوگ سحر بیان ہیں اور دو تین مرتبہاں صحف نے یمی کہا تب رفاعہ بن زید نے کہا خدااس شخص پررحم کرے جواس وفت نبی ہمارے حق میں نہیں کہتا ہے مگر بھلائی کی بات ۔ پھر رفاعہ نے وہ نامہ جوحضور نے ان کو دیا تھاحضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بیحضور کا قدیم عہد نامہ ہے جس میں اب نی شکتنگی واقع ہوئی حضور نے ایک لڑ کے ہے فر مایا کہ اے لڑے اس کو بلند آواز ہے پڑھ۔ جب اس نے پڑھا اور حضور نے سنا رفاعہ سے واقعہ حال دریافت کیا۔ رفاعہ نے سارا قصہ حارثہ کا بیان کیا۔حضور نے تین بار فرمایا کہ جولوگ قبل ہو گئے۔ان کے بارے میں میں کیا کروں۔رفاعہ نے عرض کیا یا رسول الله حضور خوب واقف ہیں کہ ہم نہ حضور پرکسی حلال چیز کو حرام کرانا چاہتے ہیں نہ حرام کوحلال کرنا چاہتے ہیں۔ابویز بدین عمر و نے عرض کیایا رسول اللہ جولوگ ہمارے ممل ہوئے وہ میرے اس پیر کے نیچے ہیں لیتنی ہم ان کے خون کا پچھ مطالبہ نہیں کرتے جو زندہ ہیں وہ ہی ہارے حوالہ کردئے جائیں۔حضور نے فر مایا ابوزید نے سچ کہاا ہے علی تم ان کے ساتھ جا کران کے سب قیدی چھڑا دو۔اوران کا مال بھی دلوا دوحصرت علی نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰہ زید بن حار شمیر ا کہانہیں مانتے ۔حضور نے فر مایاتم بیمیری تکوار لے جاؤ پھر حضرت علی نے عرض کیا۔حضور میرے یا س سواری بھی نہیں ہے۔ تب حضور مَنْ الْفِيْزِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن عمر و کے اونٹ پر جس کا نام کھال تھا سوار کر کے روانہ کیا جب بیلوگ مدینہ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ زیدین حارثہ کا اپنجی انہیں لوگوں کے اونٹوں میں ہے ایک اونٹ پرسوارجس کا نام شمرتھا چلا آتا ہے۔ان لوگوں نے اس ایکی کواونٹ پر سے اتار کراونٹ اس سے لےلیا۔اس نے کہاا ہے علی ریکیا بات ہے حضزت علی نے فر مایا ان کا مال ہے ۔ جنہوں نے لے لیا۔ پھر یہ لوگ زید بن حارثہ کے کشکر ہے مقام فیفا ، التحسین میں جا کر ملےاور سارا مال واسباب حضرت علی نے مع قید بوں کے ان کو دلوا دیا۔ چنانچے اگر کسی عورت کا کپڑاا ہے کجاوہ کے نیچ بھی باندہ لیا تھا تو اس تک کوبھی کھلوا کر دے دیا۔

ابن آخل کہتے ہیں اب پھر میں غز وات کی تفصیل کی طرف عود کرتا ہوں۔ چنا نچیزید بن حارثہ ہی ایک اورغز وہ میں عراق کی طرف گئے ۔

#### زیدبن حارثه کابنی فزاره ہے جنگ کرنا

یہ جہاوزید بن حارثہ نے عراق کے راستہ ہیں مقام وادی القری پر بنی فزارہ ہے کیا پہلے اس غزوہ ہیں زید بن حارثۂ کوشکست ہوئی بیہ خود بھی زخمی ہوئے اور بہت ہے ساتھی ان کے مارے گئے جن میں ایک در دبن عمرو بن مداش ہذیلی بھی تھے بن بدر کے ایک مخص نے ان کو شہید کیا تھا اور جب زید بن حارشاس جنگ ہے واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے شم کھائی تھی کہ جب تک بن فزارہ ہے بدلہ نہ لیوں گائٹسل نہ کروں گا چنا نچہ جب ان کے زخم اجھے ہو گئے تو حضور نے پھر ان کوشکر دے کر بن فزارہ کی طرف روانہ کیا اور وادی قر کی ہیں زید نے بن فزارہ ہیں خوب آل و غارت کیا اور قیس بن مسح لحضری نے مسعدہ بن مالک بن حذیفہ بن بدر کوئل کیا اورام قرفہ فاظمہ بنت ربیعہ بن بدرقید ہوئی۔ بیا کہ بڑی عمر رسیدہ عورت مالک بن حذیفہ بن بدر کوئل کیا اورام قرفہ فاظمہ بنت ربیعہ بن بدرقید ہوئی۔ بیا کہ بڑی عمر رسیدہ عورت مالک بن حذیفہ بن بدر کے باس تھی اورا کی ہی اس کی تھی۔ زید بن حارشہ نے قیس بن سمح کوام قرفہ کے آل کرنے کا تھم دیا اور قیس نے اس کوئل کیا پھر زید بن حارشہ ام قرفہ کی ہی کو لئے کر حضور کی خدمت میں جنچ تو سلمہ بن اس کی سمہ بن اس کوئل کیا جب حضور کی خدمت میں جنچ تو سلمہ نے اس لڑکی بن ام قرفہ کی بیٹی کو لئے کر حضور سے ما تگ لیا حضور نے دے دیا۔ سلمہ نے اس کواسینے ماموں حزن بن بن ابی وہ بہ کی نذر کر دیا۔ چنا نچ حزن سے اس کے ہاں عبدالرحمٰن بن حزن بیدا ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ ام قر فدا پنی قوم میں ایسی بلند مرجبہ بھی جاتی ۔ کہ لوگ تمنا کرتے ہتھے کہ ہم کوام قر فہ کی سیءزت نصیب ہو۔

## عبدالله بن رواحه کاغز وه خيبرير

عبداللہ بن رواحہ نے خیبر پر دوم تبہ تملہ کیا ہے جس میں سے ایک تملہ وہ ہے جس میں لیسر بن زُرَام کو قتل کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بیسر بن زرام نے خیبر میں حضور کی جنگ کے واسطے تشکر جمع کر تا شروع کیا۔ حضور نے عبداللہ بن رواحہ کو چندلوگوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا۔ جن میں ایک عبداللہ بن اغیس بھی تتے جب بیسے بن زرام کے پاس آئے تو اس ہے کہا کہ تو حضور کی مخالفت نہ کر۔ ہمار سے ساتھ جل کر مسلمان ہو جا ہم حضور سے بچھ کو کہیں کی حکومت دلوا ویں گے۔ اور تیری بڑی بڑے تہ ہوگی۔ اس نے منظور کر لیا عبداللہ بن اغیس نے اس کو اپنے اوزٹ پر سوار کیا اور یہ یہود یوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے راستہ میں اس کے دل میں بذی کا ارادہ پیدا ہوا اور صحاب کے ساتھ آئے ہے یہ پچھتا یا عبداللہ بن اغیس اس کے ارادہ کو عبداللہ بن اغیس سے سر پر ماری دی۔ جس سے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر عبداللہ نے ایک تکوار اس کے ارک کو اس کے بر میں خفیور نے ان کے زخم عبداللہ بن اغیس حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ان کے زخم عسرف ایک یہود یوں گؤتی کیا۔ جب عبداللہ بن اغیس حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ان کے زخم پر اپنی لیس مبارک لگا دی جس کی بر کت سے ان کا زخم بغیر کیا اور تکلیف دینے کے ایجھا ہو گیا۔ برایٹی لب مبارک لگا دی جس کی بر کت سے ان کا زخم بغیر کینے اور تکلیف دینے کے ایجھا ہو گیا۔ اور ایک غز وہ عبداللہ بن تھیں تھی کے اور تکلیف دینے کے ایجھا ہو گیا۔ اور ایک غز وہ عبداللہ بی تو دین جی اور تکلیف دینے کے ایجھا ہو گیا۔

# عبدالله بن انبس کاغزوہ خالد بن سفیان بن نیج کے آل کے واسطے

خالد بن سفیان مقام نخله یا عرنه می حضور کے مقابلہ کے واسطے لٹکر جمع کرر ہاتھا حضور نے عبداللہ بن انیس کواس کی طرف روانہ فر مایا اور عبداللہ نے جاتے ہی اس کوتل کیا۔

عبداللہ بن انیس کہتے ہیں حضور نے مجھ کو بلا کرفر مایا۔ کہ میں نے سنا ہے ابن سفیان بن نیج ہذ لی میرے مقابلہ کے واسطے لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور وہ نخلہ یا عرنہ میں ہے تم جا کراس کونٹل کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے واسطے لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور وہ نخلہ یا عرنہ میں اس کو بہچان لوں۔حضور نے فر مایا جب تم اس کو و کیھو گے تو اس کے بدن میں قشعر رہ یا ذکے۔

عبداللہ بن انیں کہتے ہیں میں اپنی کوار لے کر چا یہاں تک کہ جب خالد کے پاس پہنچا تو عصر کا وقت تھا اور وہ اپنی عورتوں کے واسطے خیمہ درست کر رہا تھا اور جوعلامت قشع رہے کی حضور نے فر ہائی تھی۔ وہ ہیں نے اس میں دیکھی ۔ پس ہیں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس ہیں دیکھی در گے اور عمر کی نماز میر کی فوت ہوجائے کہ میں اس کی طرف چاتا جاتا تھا۔ اور سرکے اشارہ سے نماز پر ھتا تھا۔ جب ہیں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کون ہے ہیں بات کی اور سرکے اشارہ سے نماز پر ھتا تھا۔ جب ہیں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کون ہے ہیں نے کہا ہیں ایک عراب ہوں تہمارے پاس عبداللہ کتے ہیں ہیں آئو تھی کے واسطے لئکر جمع کر رہ بوخالد نے کہا ہاں ہیں اس کو شش ہیں ہوں عبداللہ کتے ہیں ہیں تھوڑی وور اس کے ساتھ چلا اور جب ہیں قابود کیولیا فور آ ایک وار ایسا کیا کہ خالد کے دو عبداللہ کتے ہیں ہیں تھوڑی وور اس کے ساتھ چلا اور جب ہیں قابود کیولیا فور آ ایک وار ایسا کیا کہ خالد کے دو کو خدمت ہیں حاضرہ وا۔ حضور نے فر مایا کی کواپ نے ساتھ اپنے گھر ہیں لائے اور آ یک عصا جھے کو عنایت کیا اور فر مایا اس کو لے کر باہر آ یا۔ لوگوں نے جملے سے عرض کیا یار سول اللہ ہیں اس کو لے کر باہر آ یا۔ لوگوں نے جملے سے لوچھا یہ عصا کیا ہے ہیں نے کہا وضور سے عنایت کیا اور فر مایا اس کو لے کر باہر آ یا۔ لوگوں نے بہتے ہیں کر حضور سے پوچھو کہ حضور ہے میں گیا اور ہیں نے عرض کیا یو عصا کس کا م کا ہے فر مایا یہ قیا مت کے روز میرے اور تمہارے واسطے ہے۔ ہیں گیا اور ہیں نے عرض کیا یہ عصا کس کا م کا ہے فر مایا یہ قیا مت کے روز میرے اور تمہارے واسطے ہے۔ ہیں گیا اور ہیں نے عرض کیا یہ عصا کس کا م کا ہے فر مایا یہ قیا مت کے روز میرے اور تمہارے واسطے ہے۔ ہیں گیا اور میں نے عرض کیا یہ عصا کس کا م کا ہے فر مایا یہ قیا مت کے روز میرے اور تمہارے واسطے ہے۔ ہیں گیا اور میں نے عرض کیا یہ عصا کس کا م کا ہے فر مایا یہ قیا مت کے روز میں اور تمہارے واسطے ہے۔ ہیں گیا اور وی نے خوش کیا یہ عصا کس کا م کے خرایاں ہیں کیا ہوگو گیا ہوگا۔

راوی کہتا ہے عبداللہ بن انیس ہمیشہ اس عصا کوا بی مگوار کے ساتھ رکھتے تنھے اور جب انقال کیا ہے تو وہ عصا ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔

## يرت اين بخام ه صريوم



ا بن ایخق کہتے ہیں زید بن حارثہ اورجعفر بن انی طالب اورعبداللہ بن رواحہ کوحضور نے ملک شام کے شہرموندگی طرف روانہ فر مایا اور پیتینوں و ہاں شہید ہوئے۔

اور کعب بن عمیر غفاری کوذات اطلاح کی طرف جوشام کا ایک شهر ہے روانہ کیا اور وہاں کعب اور ان کے سب ساتھی شہید ہوئے۔

اورعیبینه بن حصن بن حذیفه بن بدر کو بنی عنر کی طرف جو بنی تمیم کی ایک شاخ منصر وانه فر مایا ـ

### بني عنبر برعيبينه بن حصن كاجهاد

حضور نے عیبینہ بن حصن کولشکر و ہے کر بنی عزر کی مہم پر روانہ کیا عیبینہ نے جاتے ہی اس قوم کوخوب مل و غارت کیااورسارامال واسباب لوث لیااور بہت ہے آ دمی گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔

حضرت عائشہ نے حضور ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کواولا داشمعیل میں ہے ایک غلام آ زاد کرتا ہے حضور نے فرمایا آج بی عید بنی عزر کے قیدی لے کرآئے گا۔ان میں سے ایک قیدی کوہم تم کودے دیں محتم اس کوآ زاد کردینا۔

جب عیدان قید یوں کو لے کرحضور کی خدمت میں آئے بی تمیم کے سر دارلوگ بھی ان کے پیچیے بی ان تید بول کو چیوڑ انے کے واسطے آئے بن حمیم کے سر داروں کے نام یہ ہیں رہید بن رقیع اور میرہ بن عمرواور قعقاع بن معبداور در دان بن محرز اورقیس بن عاصم اور ما لک بن عمر واور اقرع بن حابس ان سب نے حضور سے گفتگو کی ۔حضور نے بعض قید یوں کو آ زاد کیا اور بعض کا فعد پہلیا۔ بن عنبر میں ہے اس جنگ میں پہلوگ فل ہوئے تقے عبداللہ بن ذہب اوراس کے دونوں بھائی اورشدا دبن فراس اور حظلہ بن وارم\_

اور قید یوں ش ان عور توں میں ہے بعض کے نام ہیہ ہیں ۔اساء بنت ما لک اور کاس بنت اری اور بخو د بنت مبدا ورحمیعہ بنت قیس اور عمر ہ بنت مطر ۔ عدی بن جند ب بن عنبر سے تعاا ورعنبر بن عمر و بن تمیم ہے۔

## غالب بن عبدالله كاغز وه بني مره بر

ا بن ایخق کہتے ہیں غالب بن عبداللہ کلبی نشکر لے کر بنی مرہ پر سکتے اور اسامہ بن زیداور ایک انصاری



سیرت ابن بشام یے صدیوم

نے فکر مرواس بن منیک کوجو بی حرقہ میں ہے بنی مرو کا حلیف تھاتنگ کیا۔ بنی حرقہ قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اورایک انصاری نے مرواس کودیکھا تو ہم نے اپنی تلواریں اس پر بلند کیس۔اس نے کہااشھد ان لا الله الا الله پس اس وقت ہم اپنا ہاتھ ندر وک سکے اور اس کوہم نے لل کر دیا۔ جب ہم حضور کے یاس آئے اور بہوا تعدآ پ سے بیان کیا آپ نے فرمایا اے اسامہ لا الله الا الله کہنے والے کوتو نے کیوں قبل کیا۔ میں نے عرض کیا حضور اس نے جان بچانے کی خاطر کہا تھا آپ نے فرمایا یہ تجھے کیونکرمعلوم ہوا۔اسامہ کہتے ہیں تتم ہےاس ذات کی جس نے حضور کوحق کے ساتھ مبعوث کیا۔ کہ آپ نے اس قدراس بات کومکررفر ما یا کہ میں نے جا ہا کاش میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا آج ہی ہوتا اوراس شخص کوتل نہ كرتا \_ پھر ميں نے عرض كيا يارسول الله ميں خدا ہے عبد كرتا ہوں كدا ب بھى كسى لا الله الا الله كے كہنے والے کولل نہ کروں گا۔حضور نے فر ما یا میر ہے بعد بھی قتل نہ کیجو ۔ میں نے عرض کیا حضور کے بعد بھی قتل نہ کروں گا۔

## عمروبن عاص كاغز وؤذات السلاسل يرجانا

عمرو بن عاص کوحضور نے بنی عذر ہ کی طرف روانہ کیا تا کہلوگوں کو ملک شام پر جہا دکرنے کے واسطے جمع کریں۔اوراس کا سبب میقھا کہ عاص بن وائل کی ماں قبیلہ بلی سے تھی اسی سبب سے حضور نے عمر و بن عاص کوان لوگوں کو مالوُف اورمطیع کرنے کے واسطے روانہ کیا جب عمر و بن عاص جذام کے ایک چشمہ پر پہنچے جس کا نام سلسل تفااوراس سبب ہے اس غزوہ کا نام ذات السلاسل ہوا ہے عمرو بن عاص کو دشمنوں ہے خوف معلوم ہوا۔اورحضور سے امدا دطلب کی ۔حضور نے ابوعبیدہ بن جراح اور ابو بکر اورعمر اورمہا جرین اور اولین کوان کی امداد کے واسطے روانہ کیا اور ابوعبیدہ کو تھم دیا کہتم اختلاف نہ کرنا۔ پس جب ابوعبیدہ عمر و بن عاص کے پاس بہنچ عمر و بن عاص نے کہا کہ بین تم سب کا سر دار ہول کیونکہ تم میری امداد کو آئے ہو۔ ابوعبیدہ نے کہا تم اپنی جگہ ہوا در میں اپنی جگہ ہوں اور ابوعبید ہ ایک نرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ دنیاوی با توں کا کیجھ خیال نہ کرتے تنص عمر و بن عاص ہے کہنے لگے کہ اگرتم میرا کہنا نہ مانو گے تو میں تمہارا کہنا مانوں گا کیونکہ حضور نے مجھ کو تھم دیا ہے کہتم دونوں اختلاف ندکر نا ۔ پس عمر وین عاص ہی نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

رافع بن ایں رافع طائی جن کورا فع بن عمیرہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ کہ میں ایک نصرانی تخص تھا اور میرانام پہلے سرجس تھا اور میں اس ریگتان کے حال ہے سب سے زیادہ واقف تھا جاہلیت کے زمانہ میں شتر مرغ کے انڈوں میں یانی بھر کے میں ریت میں دیا دیتا تھا اورلوگوں کے اونوں کولوٹ کرمیں اس ریگستان میں چلا آتا تھا۔ پھرکوئی مجھ کو یہاں تلاش نہ کرسکتا تھا اور انڈوں کو نکال کرمیں ان میں ہے یانی پیتا تھا۔ پھر جب

میں مسلمان ہوا۔ تو حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ اس غزوہ میں مجھ کو بھی بھیجا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔

کہ کی شخص کو دوست بنا کر اس کی صحبت میں ربنا چاہئے۔ ایس میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان کی صحبت میں رہنا چاہئے۔ ایس مین ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب رہنے لگا۔ ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سوار ہو کر چلتے تھے تو اس کو اوڑ دھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس سب سے نجد کے لوگ جب ابو بکر کی خلافت میں مرقد ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمبل والے کی بیعت نہیں کرتے۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں جب واپسی ٹس مدینہ کے زود یک پنچے تو ہیں نے ابو بحرے کہا کہ ہیں نے ابو بحر ہے کہا کہ ہیں نے آپ کی صحبت میں رہنا اس واسط اختیار کیا تھا کہ خدا بھی کو آپ ہے پکے نفع پنچائے پس آپ بھی کو پکھ فیعت کرتا۔ ہیں تم کو بیتھ فر ماسیے ابو بکر نے کہا اگرتم بھی ہے اس بات کا سوال نہ بھی کر ستے تب بھی ہیں تم کو فیعت کرتا۔ ہیں تم کو بیتھ کرتا بھوں کہتم خدا کے سوائس کی عبادت نہ کرتا نہ کو کواس کا خریک کرنا اور زمان زیز ھنا اور زکو قادینا اور رمضان کے روز سے رکھنا اور کعبہ کا جم کی عبادت نہ کہ بی میں خدا کے ساتھ شریک نہ کروں گا اور زمان اور کوبلی انشاء اللہ بھی تضانہ کروں گا اور اگر میر سے پاس مال ہوگا تو زکو قابھی دوں گا اور رمضان کے روز سے بھی انشاء اللہ بھی تضانہ کروں گا اور جنابت سے عسل بھی کروں گا گر میہ تو بتاؤ کہم دوار کرنے کی اگر طاقت بھی میں ہوئی تو ضرور جج کروں گا اور جنابت سے عسل بھی کروں گا گر میہ تو بتاؤ کہم دوار سنو خدا تو نہ تھی ابول ہے کہلوگ حضور کی خدمت میں بھی اور لوگوں کے نزو کی بھی امارت اور سرداری ہی سے عزت پاتے میں ابو بحر نے کہا اس کا سب میں تم کو بتا تا ہوں سنو خدا وند تھا ئی نے حضور کواس دین کے ساتھ مبعوث کیا بس حضور نے جباد کیا۔ اور لوگ طوعاً و کر با اس میں داخل ہو ہے بس وہ خدا کی بنا ہا اس میں داخل ہو ہے بس وہ خدا کی بنا واور اس کے عبد میں داخل ہو گئے ۔ بس جھے کو لازم ہے کہد کوشکتہ نہ کر ہے اور جب سرداد موال می رظم وزیا دئی کرے گا ور بین میں خوار وارس کے عبد کوشکتہ نہ کر کے گا ور بین میں خوا ور جب سرداد موقا خور در کی برظم وزیا دئی کر کے گا ور بین داخل میں داخل کو عنا ور جب سرداد

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں پھر میں ابو بکرے جدا ہو گیا اور جب حضور کی وفات کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابو بکرتم نے تو جھے کو دومسلما نوں پر بھی سر دار بننے ہے منع کیا تھا اب تم خود کیوں سر دار ہے ابو بکر نے کہا ہاں میں نے تم کومنع کیا تھا اور اب بھی منع کرتا ہوں اور میں نے مجبور آس خدمت کو اختیار کیا ہے جبکہ مجھے کورسول خداکی امت کے متفرق ہونے کا اندیشے ہوا۔

عوف بن ما لک انجی کہتے ہیں جھے کو اس غزوہ میں حضور نے عمرو بن عاص کے ساتھ بھیجا تھا اور میں ابو بکر اور عمر ایک تقوم کے پاس ہے گذر ہوا۔ جنہوں نے اونٹوں کو ذرخ کر رکھا تھا اور میں گوشت بنانا نہ جانتے تھے میں اس کام کوخوب جانتا تھا میں نے ان لوگوں ہے کہا کہا گرتم لوگ جھے کو اس گوشت

يرت ابن مثام ك هرس

میں سے حصد دوتو میں بنا دوں۔انہوں نے قبول کیا اور میں نے جھٹ بیٹ گوشت بنا کران کے حوالہ کیا انہوں نے میرا حصہ جھے کودیا اس کو لے کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور پکا کرخود بھی کھایا۔ اور ان کو بھی کھلایا۔ جب کھا بچک تو ابو بکر اور عمر نے جھے سے بوچھا اے حوف یہ گوشت تم کہاں سے لائے تھے میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔انہوں نے کہا تم نے بیا چھا نہ کیا جو یہ گوشت ہم کو کھلایا اور پھر وہ اٹھ کرتے کرنے گے۔ جب ہم اس سز سے والیس ہوئے۔تو سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضور اس وقت نما زیڑھ د ہے تھے اس سفر سے والیس ہوئے۔تو بھی سے فر مایا کہ کیا عوف بن مالک میں۔ میں نے عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمة اللہ و برکانہ نے میر سے مال با ہے حضور پر قربان ہوں ہاں میں ہوں۔فر مایا کیا اونٹوں والے اور اس سے زیادہ پکھے نہ فر مایا۔

## ابن ابی حدر د کاغز وه بطن اضم میں اور عامر بن اصبط اشجعی کافتل ہونا

ابن ایخی کہتے ہیں بیغز وہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے۔

عبدالله بن ابی صدرد کہتے ہیں جھ کو حضور نے چند مسلمانوں کے ساتھ جن ہیں ابوقادہ حرث بن رہی اور کلم بن جثامہ بن قیس بھی سے بطن اضم کی طرف روانہ کیا جب ہم لوگ بطن اضم ہیں پہنچے عامر بن اضبط انتجی اپنے چنداونٹ اور دودھ سے بھری ہوئی مثک ساتھ لئے ہوئے ہم کو ملا اور موافق طریقہ اہل اسلام کے اس نے ہم کوسلام کیا۔ ہم مسب لوگ تو اس سے رک گئے۔ گرکھ بن جثامہ نے بسبب کی عداوت کے جوان کے آپس میں تھی اس کو تل کر دیا اور سارا سامان بھی اس کا لے لیا پھر جب ہم لوگ مدید میں آئے اور حضور سے ہم نے بیدوا قد عرض کیا بی آ بیت ہماری شان میں نازل ہوئی ' یکا ایکھا اللّذین اَمَنُوا اِذَا صَرَبُتُم فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَیْ سَبِیْلُوا اِذَا صَرَبُتُم فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَیْ سَبِیْلُوا اِذَا صَرَبُتُم فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَیْ سَبِیْلُوا اِذَا وَلَا لَکُونُ اِلَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

راوی کہتا ہے حنین کی جنگ میں حضور ظہر کی نماز پڑھ بھے ایک درخت کے سامیہ میں رونق افروز ہوئے اور اقرع بن عالم بن اصبط کا اور اقرع بن عالم بن اصبط کا حدمت میں جھڑتے ہوئے آئے عیدینہ بن حصن عامر بن اصبط کا قصاص جا ہے تھے اور یہ قبیلہ غطفان کے سردار تنھے اور اقرع بن عالب محلم بن جثامہ کی طرف سے اس قصاص کو دفع کرتے تھے۔ کیونکہ یہان کا قریبی تھا۔

راوی کہتا ہے ہم من رہے تھے کہ عیبینہ بن حصن نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا اس نے میری عورتوں کو ہے وارث کیا ہے وارث کیا ہے جس بھی ہتم من رہے تھے کہ عیبینہ بن کی عورتوں کوالیا بی نہ کرلوں گا اس کی عورتوں کوالیا بی نہ کرلوں گا اس کو نہ چھوڑوں گا۔اور حضور یہ فرائے بنتھے کہتم پچاس اونٹ خون بہا کے اب لے اواور بچاس مدینہ میں چل کردے دیں گے عیبینہ بن

حصن اس ہے انکار کرتے تھے۔

پھرا کیٹخض بن لیٹ میں ہے جس کا نام مکیٹر تھا کھڑا ہوااور عرض کرنے لگایار سول اللہ اسلام کے اندر میں اس مقتول کو مثال ایس پاتا ہوں جیسے بکریوں کے رپوڑ میں ہے جو بکری آگے ہواس کو کوئی پھر مارے تو پچھلی بکریوں کو بھی بھگا دے گا۔

حضور نے اپنا ہاتھ بلند کر کے فر مایا بس تم کوخون بہا ہی ملے گا پچپاس اونٹ اب لے لواور پچپاس مدینہ میں چل کر دیں گے آخر عیبینہ وغیرہ نے خون بہا قبول کر لیا۔

راوی کہتا ہے اس کے بعدلوگوں نے کہا کہ تمہارا مدعاعلیہ کہاں ہے اس کولاؤ حضور ہے اس کے واسطے دعائے مغفرت کرا کیں۔ پس ایک شخص دراز قد گندم گوں ایک حلہ پہنے ہوئے کھڑا ہوا۔ بیحلہ اس نے اپنے قتل کی تیاری کے واسطے پہنا تھا بھر بیخض حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا۔ تیرانا م کیا ہے اس نے کہا تختم بن جثامہ۔ راوی کہتا ہے ہم سب لوگ اس امید میں تھے کہ حضور اس کے واسطے دعائے مغفرت کریں گے گر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہا ہے خدااس کی بخشش ندفر ما تین بار بھی کہا۔ راوی کہتا ہے حکم حضور کی اس بدوعا کوئن کراپنی چا در سے آنسو بونچھتا ہواا ٹھا۔

حسن بھری کہتے ہیں جب محکم حضور کے سامنے جاکر جیٹھا ہے تو حضور نے فر مایا ہیں نے تواس کو خدا پر
ایمان لانے کے سبب سے امن دیا اور تونے اس کوئل کر دیا پھر آ پ نے اس کے واسطے بد دعا فر مائی۔ چنا نچہ
سات روز کے بعد بیمر گیا اور جب لوگوں نے اس کو فن کیا تو ز بین نے اس کو باہر نکال کر ڈ ال دیا۔ حسن کہتے
ہیں تتم ہے اس ذات کی جس کے بقضہ بیس حسن کی جان ہے جتنی مرتبہ لوگوں نے اس کو وفن کیا اتنی ہی مرتبہ ذین
نے باہر پھینک دیا۔ آ خر مجبور ہوکر لوگوں نے اس کو ایک گڑھے بیس ڈ ال کر او پر سے اس قد رپھر اس پر ڈ الے
کہ اس کو ڈ ھک دیا۔ اور حضور نے فر مایا ز بین اس سے زیا دہ گنہ گار کو اپنے اندر لے لیتی ہے مگر خدا نے اس محض
کے ساتھ تم کو آ پس میں خون کرنے کی عظمت دکھلائی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے۔

ابن الحق کہتے ہیں جب اقرع بن حابس اور عیمینہ بن صن بیل گفتگو ہوئی تو اقرع بن حابس نے کہا اے قیس کے گروہ ایک مقتول کی بابت حضور فیصلہ فرماتے ہیں تم اس کومنظور کیوں نہیں کرتے ہوکیا تم اس بات سے بے خوف و خطر ہو کہ حضور نا راض ہو کرتم پر لعنت کریں اور حضور کے لعنت کرنے سے خدا بھی تم پر لعنت کرے اور حضور کا تم پر غضب ہواور پھر خدا کا بھی غضب ہوتم اس مقد مہ کوحضور کی رائے پر چھوڑ دو جس طرح حضور چاہیں فیصلہ فرما کیں رہیں تو ہیں بچاس آ دمی بی تم کے لاتا ہوں جوشم کھا کراس بات کی گوائی دیں گے حضور چاہیں فیصلہ فرما کیں من ضبط شرک کی حالت میں گھر کے ہاتھ سے مارا گیا ہے بھی اس نے نماز نہیں پڑھی پھر

يةتمها را دعويٰ بالكل بإطل ہو جائے گا تب عيدنہ بن حصن نے خون بہالينا قبول كيا۔



## عبدالله بن ابی حدر د کاغز و ه رفاعه بن قیس جشمی کے آل کے واسطے



عبداللہ بن الی حدر د کہتے ہیں میں نے اپنی قوم میں ہے ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کے مہر کے جھے کو دینے لازم ہوئے۔ میں حضور کی خدمت میں آیا تا کہ آپ سے اوا' مہر میں پکھے ایداد طلب کرول حضور نے دریا فت کیا کہ کس قدرمبر ہے میں نے عرض کیا دوسو درہم ہیں حضور نے فرمایافتم ہے خدا کی میرے پاس نبیس ہیں۔ور نہ میں دے دیتا۔ کہتے ہیں پھر چند ہی روز گذرے تھے کہ ایک محض رفاعہ بن قیس بنی جشم میں ہے اپنی قوم کو لے کرمقام غابہ میں آ کراتر ایٹخص اپنی قوم میں بڑا عزیت دار تھااور بنی قیس کوحضور کی جنگ پرآ ماد د کرنے آیا تھا۔حضور نے مجھ کواور دومسلمانوں کومیرے ساتھ بلا کرفر مایا کہ جاؤ اس مخص کی خبر لاؤ جوعاً بہ میں آ کرتھبرا ہےا درایک اونٹ سواری کے واسطے حضور نے ہم کو دیا اور فر مایا اس پر باری باری ہے سوار ہونا۔ بیاونٹ ایسا کمزورتھا کہ جب ہم میں ہے ایک آ دمی اس پرسوار ہوا تو اس ہے اٹھانہ گیا۔ بمشکل لوگوں نے پیچھے سے سہارا دے کر اس کو اٹھایا۔ ہم تینوں آ دمی اینے تیر و کمان اور کل ہتھیا روں ہے سکے ہو کر روانہ ہوئے جب ہم مقام غابد میں پنچے تو شام ہوگئ تھی۔اورسورج غروب ہور باقعا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا كهتم دونوں اس طرف حچپ جاؤ \_ اور ميں ادھرحچپ جاتا ہوں \_ اور جب تم ميری تکبير کي آ واز سنوتو فورا تکبير کہتے ہوئے حملہ کرنا پھرہم وہیں جھیے ہوئے موقع دیکھ رہے تھے اور رات کی سیابی نے عالم پر پر دہ ڈال دیا تھا كەرفا عدين قيس نے اپنے نوگوں ہے كہا كيا دجہ ہے كه آج ميرا جروا بااب تك اونٹوں كو لے كرنبيں آيا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا میں اس کی خبر لینے جاتا ہوں۔لوگوں نے کہا آپ کیوں تکلیف کریں ہم جاتے ہیں۔اس نے کہانہیں میں خود ہی جاؤں گا۔لوگوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اس نے کہا تمہاری کچھ ضرورت نہیں ہےتم یہیں رہو۔ میں تنہا ہی جاؤں گا۔اور پھر بیا کیلا چروا ہے کو تلاش کرنے روانہ ہوا۔

عبداللہ بن الی حدرد کہتے ہیں جب رفاعہ بن قیس میری تیری زوپر آیا۔ میں نے ایک ایسا تیراس کو مارا کہ اس کے دل کے پار ہو گیا۔ اور وو گرا ہیں نے اس کو آ واز کرنے تک کی فرصت ند دی فور آاس کا سرکاٹ لیا اور پھراس کے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر حملہ کیا اور تجبیر کے ساتھ آ واز بلندگ ۔ میر سے ساتھیوں نے بھی تجبیر کہتے ہوئے حملہ کیا۔ اور ہم میں حیات کی وہ لشکر اپنی عور توں اور جن چیز وں کو کہ لے جا سکا نے کر بھاگ گیا۔ اور ہم بینوں آ دمی بہت سے اونٹ اور بحریاں مال غنیمت کی لے کر حضور کی خدمت میں جانم ہوئے۔ اور رفاعہ کا سر بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ بھی کو مبر ادا کرنے کے واسطے بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ بھی کو مبر ادا کرنے کے واسطے

دئے۔میںان کو لے کراپتی بیوی کے پاس ٹیا۔

## عبدالرحمن بنعوف كاغز وه دومة الجندل كي طرف

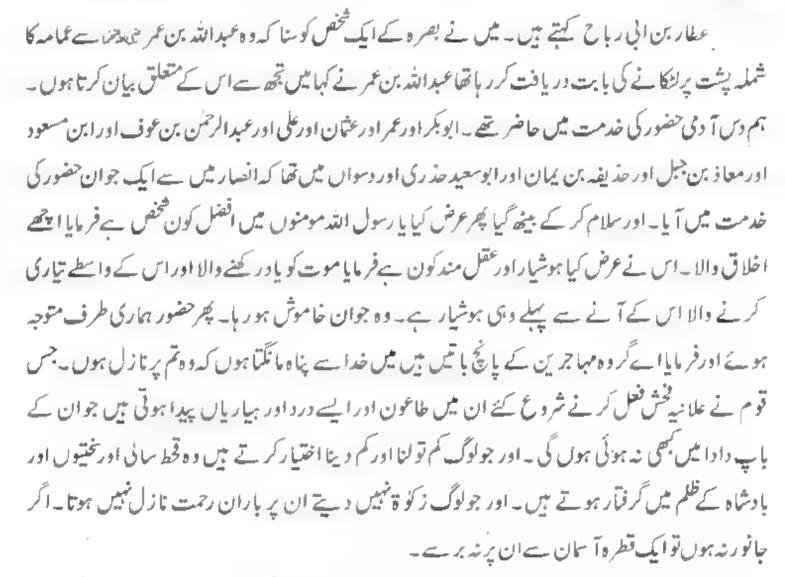

اور جولوگ خدا ورسول کے عہد کوتو ڑتے ہیں خدا ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کی سب چیز وں پر قبضہ کرلیتا ہے۔ اور جولوگ تھم خدا کے موافق فیصلنہیں کرتے خدا ان کے آپس ہیں ایک کو دوسر ہے کو دشمن بنا کرایک کو دوسر سے سے خوف ز دہ رکھتا ہے۔ عبدالقد بن عمر کہتے ہیں پھر حضور نے عبدالرحمٰن بن عوف کو کشکر کی تیاری کا تھم ویا پس صبح کو عبدالرحمٰن ایک سیاہ تمامہ باندھ کر حضور کی خدمت ہیں آئے حضور نے ان کے عبدالرحمٰن اس کو کھول کر پھر عمامہ باندھا کر والے انگل باای کے قریب قریب بیشت پر چھوڑا۔ اور فر ما بیا اے عبدالرحمٰن اس طرح عمامہ باندھا کرو۔ یہ بہت اچھا ہے بھر بالل کو حضور نے تھم دیا کہ نشان کے آؤ۔ بالل نشان کو لواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و شابیان کی پھرا ہے او پر درو و بھیجا اور عبدالرحمٰن سے فر ما بیا اس نشان کو لواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و شابیان کی پھرا ہے او پر درو و بھیجا اور عبدالرحمٰن سے فر ما بیا اس نشان کو لواور کھیے ہوکر خدا کی راہ میں جہاد کر و ۔ اور کھاروں کوتل کر واور خیا نت اور عذر نہ کرو نہ کسی کو مشلہ کر واور نہ بچول اور عبدالرحمٰن نے نشان کو لیا اور دومیۃ الجندل کی عبد اور اک کے نبی کا طریقہ ہے۔ عبدالرحمٰن نے نشان کو لیا اور دومیۃ الجندل کی عبد اور اک کے نبی کا طریقہ ہے۔ عبدالرحمٰن نے نشان کو لیا اور دومیۃ الجندل کی عبد اور ادامی ہوئے۔

## <(<u>ro-</u>)>



## ابوعبيده بن جراح كاغز وهسيف البحر كي طرف

حضور نے ایک چھوٹے لشکر پر ابو عبیدہ بن جراح کوسر دار کر کے سیف البحر کی طرف روانہ کیا اور پھھ کھجوریں گزارہ کے داسطے عنایت کیس۔ چنانچہ جب وہ تھوڑی رہ گئیں تو ابو عبیدہ ان کو گن گن کر بانٹا کرتے سے یہاں تک کہ آخر میں ایک ایک مجمور ہم مختص کو تقسیم ہوئی اور وہ بھی ایک آ دی کونہ بینی پھر جب ہم لوگ بھوک ہے بہت بہت بوئے تو خداوند تعالی نے سمندر میں سے ایک مجھی ہم کو عنایت کی اور ہم لوگوں نے ہیں روز تک اس کا گوشت خوب کھایا اور خوب اس کی اپنے برتنوں میں بھر کر رکھی لی۔ پھر ہمارے امیر لشکر نے تھم دیا کہ اس مجھلی کی ایک پہلی راستہ پر رکھو پھر ایک تو ی بیکل اونٹ پر ایک زبر دست آ دی کوسوار کر کے اس کے نیچ سے گذر نے کا تھم دیا ۔ پس وہ پہلی اس کے مرکونہ گی ۔ پھر جب ہم حضور کی خدمت میں آئے تو اس مجھلی کے کھانے کا ذکر کیا حضور نے فر مایا وہ درز تی خدانے تم کوعنایت کیا تھا۔

## هروبن أمية مرى كاابوسفيان بن حرب كے تا كے واسطے روانہ ہونا

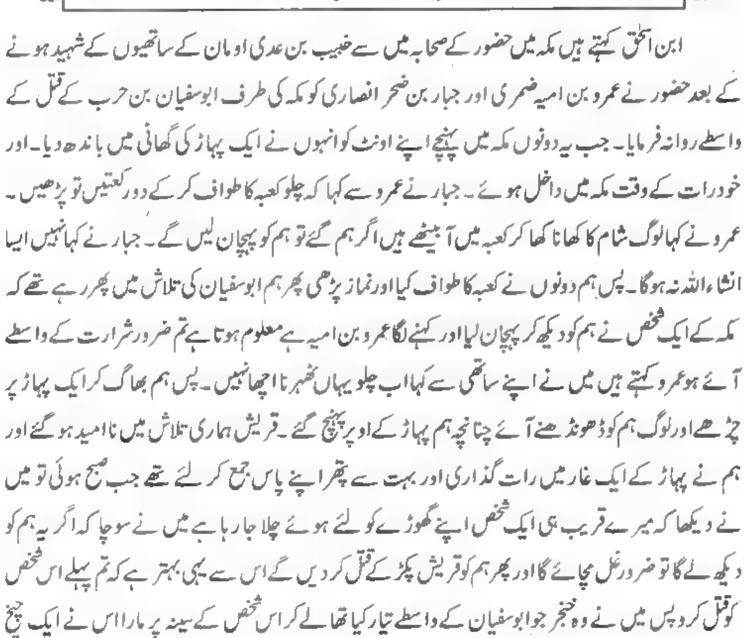

ماری جوہتمام اہل مکہ نے تی اور وہ دوڑ کراس کے پاس آئے اس میں پچھرٹی باتی تھی پوچھنے لے بچھوکس نے قتل کیا۔اس نے کہا عمروبن امیہ نے پھرای وقت میر گیا۔اور ہمارا نشان ان کو نہ بتلا سکا۔ قریش اس کواٹھا کر لے ۔ جب شام ہوئی تو میں نے اپنے ساتھی ہے کہا اب چلوا ور ہم مدینہ کی طرف واپس روا نہ ہوئے پس ہم ان لوگوں کے پاس ہے گذر ہے جو خبیب بن عدی کی لاش کی حفاظت کررہے تھے۔اور ان میں سے ایک شخص۔ نہ ہم کو جاتے و کھے کر کہا کہ اس شخص کی چال عمرو بن امیہ کی چال سے کسی قد رمشا بہ ہم اگر عمرو بن امیہ شخص۔ نہ ہم کو جاتے و کھے کہ کہا کہ اس شخص کی چال عمرو بن امیہ کا اور بیالوگ کھڑی کہ کر کھی تھی۔ میرا ساتھی جب اس کے قریب پہنچا تو اس کو اکھا ڈر کے بھا گا اور بیالوگ بھی ہمارے بیچھے بھائے میرے ساتھی نے اس کو ایک بہاڑی نالہ میں ڈال دیا اور بیلوگ اس کے نکا لئے سے عاجز ہوئے پھر میں نے اپنی ساتھی ہے کہا تم اور میں مقام خبتان میں آگر رات کو پہاڑے کے ایک غار میں بناہ گزین ہوا۔ میرے بعد بنی ویل میں سے ایک اور میں مقام خبتان میں آگر اور جھے جو گا کہتم کس قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہا بنی بکر ہے پھر میں نے اس سے نوچھا تم کس قبیلہ ہے ہو۔ اس نے کہا میں بھی بنی بگر ہوں۔ میں نے کہا بنی بکر ہے پھر میں نے اس سے نوچھا تم کس قبیلہ ہے ہو۔اس نے کہا میں بھی بنی بکر سے ہوں۔ میں نے کہا بنی بکر ہے پھر میں نے تشریف لئے دہ فخص سے نوچھا تم کس قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہا بنی بکر سے ہوں۔ میں نے کہا مرحبا خوب ہوا جو آپ تو کھا تھا کہ کہنے گا۔ شعر

عمرو بن امیہ کہتے ہیں ہیں نے اس کا پیشعر سن کراپے دل میں کہا کہ د مکھ اب میں بچھ کواچھی طرح بتا تا ہوں اور جب وہ سوگیا میں نے اپنی کمان کا گوشہ اس کی تندرست آئکھ میں گھسا کرابیا زور کیا کہ ہڈی تک جا پہنچا اور میں وہاں سے بھاگ کر جب نقیج کے میدان میں پہنچا تو دوشخص مجھ کو آتے ہوئے لگے دونوں شخص قریش میں سے بتھے۔

اور قریش نے ان کوحضور کی خبرا خبار کے واسطے مدینہ بھیجا تھا وہاں سے بیخبر لے کر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہتم دونوں میرے ہاتھ میں گرفتار ہو جاؤ۔انہوں نے اٹکار کیا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تیر سے تن کرکرے دوسرے کوگرفتار کیا۔اور مدینہ میں آ کرحضور کی خدمت میں پیش کیا۔





نظر دے کرمدین کی طرف روانہ کیا اور اس نظر میں ضمیر وحضرت علی کے آزاوغلام اور ان کے بھائی بھی نظے اس نظر دے جا کراہل امنیا کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا اور بہت سامال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اور بیر مقام سمندر کے کنارہ پر ہے پس نظر کے لوگوں نے قیدیوں کو جدا جدا فروخت کرنا شروع کیا بیقیدی روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے تھم دیا کہ جدا جدا فروخت نہ کرو۔ یعنی ماں کوایک کے ہاتھ فروخت کرواور بچہ کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کرواور بچہ کو دوست کرواور بچہ کو دوست کرواور بچہ کو دوست کرواور بچہ کو دوسرے کے ہاتھ دنیں بلکہ ماں اور بچہ کوایک بی شخص کے ہاتھ فروخت کرو۔

# سالم بن عمير كاغز وه ابوعفك كے آل كے واسطے

ابوعفک بن عمر و بن عوف کی شاخ بن عبید میں سے تھا اور اس کا نفاق اس وقت ظاہر ہوا جب حضور نے حرث بن سوید بن صامت کو تل کرایا ہے اور اس نے حضور کی ججو میں اشعار کیے حضور نے فر مایا ایسا کون شخص ہے جو اس خبیث کو گوشالی دے سالم بن عمیر جو بن عمر و بن عوف میں سے اس مہم پر روانہ ہوئے ابوعفک کوتل کر کے گئے ۔

# عمیر بن عدی خطمی کاغز وہ عصماء بنت مروان کے ل کے واسطے

عصماء بنت مروان بن نظمہ میں ہے ایک خض کی جوروشی جب اس نے ابوعفک کے آل ہونے کا سنا تو یہ منافق ہوگئی اوراسلام اورمسلمانوں کی بچو ہیں اشعار کہنے گئی حضور کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے فر مایا کون شخص جومروان کی بٹی کو تنبیہ کر ہے عمیر بن عدی نے حضور کا بیفر مان من کررات کواس عورت کے گھر جا کراس کو قتل کیا اورضیح کو حضور کے پاس آ کرعرض کیا یا رسول اللہ اس کا بچھ گناہ تو بچھ پڑبیں ہوا۔ حضور نے فر مایانہیں پھر عمیرا پی قوم بن خطمہ کے پاس آ کے اور بن نظمہ کی تعدادان دنوں میں بہت تھی خاص اس عورت کے پانچ جینے جوان جھے عمیر نے کہا اے قوم میں نے مروان کی بیٹی کوآل کیا ہے تم سب استھے ہوکر جو بچھ کرسکومیر اکرلو۔

راوی کہتا ہے بی نظمہ میں ای دن ہے اسلام ظاہر ہوا ورنہ بہت ہے لوگ تو م کے خوف ہے بوشیدہ مسلمان تھے جب انہوں نے اسلام کا بیغلبرد یکھا علائیہ مسلمان ہوئے اور بہت ہے اورلوگ بھی مسلمان ہوئے۔
بی نظمہ میں ہے بہلے جوشخص مسلمان ہوئے وہ عمیر بن عدی ہیں اور انہیں کا لقب قاری بھی ہے اور فزیمہ بن ٹابت اور عبداللہ بن اور بہت ہے لوگ اس دن مسلمان ہوئے۔

#### ثمامه بن ا ثال كا قيد بهوكرمسلمان بهونا



کوگرفآار کرلیا اور بینہ جانتے تھے کہ بیکون شخص ہے یہاں تک کہاں کو حضور کی خدمت میں لائے حضور نے فرمایا تم جانتے ہو بیتم نے کس کوگرفآار کیا ہے بیٹمامہ بن اٹال حنی ہے اس کو اچھی طرح سے رکھواور جو پچھے کھانا تم ہارے ہاں کو اچھی طرح سے رکھواور جو پچھے کھانا تم ہارے ہاں ہوا کرے وہ اس کے پاس کا دودھ میج تم ہارے ہاں کا دودھ میج اور شام دونوں وقت ثمامہ کو بلایا جائے۔

راوی کبتا ہے پھر حضور جب ثمامہ ہے ملتے فرماتے اے ثمامہ اسلام قبول کر لے ثمامہ کبتا اے محم تفاقیق آ اگر تم مجھ کوئل کرو گے تو قبل کر ڈالواور اگر فدیہ جائے جو تو جو ہو میں منگوادوں ای طرح چندروز گذر گئے آخر ایک روز حضور نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو چھوڑ دیا تو ثمامہ بقیج میں گئے۔ اور وہاں خوب اچھی طرح خسل اور وضو کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی بیعت کر کے مسلمان ہوئے شام کو جب حسب دستوران کا کھانا آیا تو انہوں نے اس میں ہے بہت تھوڑ اسا کھایا اور ایسا ہی قلیل دود دو ہی بیا۔ مسلمانوں کو اس بات سے تبجب ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا حضور نے فرمایا تم کس بات سے تبجب کرتے ہو کہ ایک شخص نے صبح کو تو کا فرکی انتری میں کھانا کھایا۔ اور شام کو مسلمان کی انتری میں کا فرسات انتر یوں میں کھاتا ہے۔ اور مسلمان ایک

ابن بشام کہتے ہیں پھر تمامہ عمر و کے ارا دو ہے مکہ بٹل گئے۔ اور وہاں جا کرانہوں نے لیمک کمی۔ اور یہی سلمانوں میں سے پہلے مخص ہیں۔ جس نے مکہ بیں داخل ہو کر لیمک کمی ہے۔ قریش نے ان کو پکڑ لیا۔ اور قبل کر نے لے چلے ایک شخص نے کہا اس کو قبل نہ کر و کیونکہ تم لوگ بمامہ سے فلہ لانے کے مختاج ہوتب قریش نے ان کو چھوڑ دیا۔

راوی کہتا ہے جب تمامہ مسلمان ہوئے تو حضور ہے انہوں نے عرض کیا کہ پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ جھ کومبغوض تھا۔ اورا بسب سے زیادہ محبوب ہے اورا یسے ہی آپ کا دین اورآ پ کا شہر میر سے نزویک سب سے برے بھے جیں نجراس کے بعد ثمامہ مکہ میں عمرہ کے واسطے گئے اہل مکہ نے کہا اے ثمامہ تو بو دین ہو گیا ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں سب دینوں سے بہتر محمطن تی آئے کے دین میں داخل ہوا اسے ثمامہ تو بو دین ہو گیا ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں سب دینوں سے بہتر محمطن تی آئے کے دین میں داخل ہوا ہوں۔ اورقتم ہے خداکی اے قریش اب بمامہ سے تم کو ایک دانہ نہ پہنچ گا جب تک حضور تکم نہ فرما کیں گے چنا نچہ جب ثمامہ بمامہ میں پنچا بنی قوم کومنع کر دیا۔ کہ خبر دار مکہ والوں کے ہاتھا یک دانہ فروخت نہ کرتا اہل مکہ جب بہت تنگ ہوئے تو حضور کی خدمت میں مریضہ بھیجا۔ کہ آپ تو صلدر تم کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ بابوں کو تو آپ نے تموار کی خدمت میں مریضہ بھوک کی شدت سے ہلاک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کو لکھا کہ اہل کریں گے۔ حضور نے فرانہ بول والوں کی شدت سے ہلاک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کو لکھا کہ اہل کریں تا تھ حسب دستور خرید و فروخت جاری رکھو۔



# علقمه بن مجزز کی لشکر کشی

جب وقاص بن مجز ز زید کی و ی قبر د کی جنگ میں شہید ہوئے تو علقہ بن مجز ز نے حضور سے درخواست ک ۔ کہ مجھ کوشکر دے کرمشر کین کے تعاقب میں روانہ کیا جائے تا کہ میں ان سے بدلہ لوں ۔

ابوسعید حذری کہتے ہیں حضور نے جس کشکر کے ساتھ علقمہ کوروانہ کیا تھا ہیں بھی اس ہیں تھا۔ جب ہم اپنے انتہائی مقام پر پہنچے یا اس کے راستہ ہی ہیں کسی جگہ تھر سے علقمہ نے ایک جگر آگ جلانے کا تھم دیا۔ اور علقمہ کی طبیعت ہیں بنسی اور شخصوں کا ماوہ بہت تھا۔ جب آگ تیار ہوگئ۔ تب تو م یعنی ساتھیوں سے کہا کہ کیا ہیں تمہا راسر دار نہیں ہوں اور کیا میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے سب نے کہا ہاں بیشک ہے۔

علقمہ نے کہا بس تو میں تم ہے اپنی اطاعت اور اپنے حق کی شم دلا کر کہتا ہوں۔ کہ اس آگ میں گر پڑو۔ لوگ گرنے کو تیار ہوئے تب علقمہ نے کہا میں تم ہے بنسی کرتا تھا۔ جب بیلوگ حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کواس واقعہ کی خبر ہوئی فر مایا جو محض تم کو گنا ہ کا تھم کرے اس کا تھم نہ ما تا کرو۔

راوی کہتا ہے اس کشکر کشی میں جنگ نہیں ہوئی۔



# كرزبن جابر كى شكركشي

بن نظہہ کے فروہ میں صفور کے ہاتھ ایک غلام بیار نامی آیا تھا حضور نے اس کو اپنے اونٹوں کے چرانے کے واسطے چراگاہ میں بھیج دیا۔ اور وہیں اونٹوں کے گلہ میں بیغلام رہا کرتا تھا اس کے بعد قبیلہ بجیلہ کے چندلوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدیدئی آب وہوا کے ناموافق آنے سے ان لوگوں کو استدقاء کا مرض ہوگیا حضور نے ان سے فر مایا کدا گرتم ہمار سے اونٹوں کے گلہ میں چلے جاؤ۔ اور اونٹوں کا وود ھاور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ کے یہ لوگ گلہ میں آگے اور دود ھاور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ کے یہ لوگ گلہ میں آگے اور دود ھاور موت پی کر تندرست ہو گئے۔ پھی مرض باقی ندر ہا تب ایک روز انہوں نے حضور کے چروا ہے بسار کو شہید کیا۔ اور اس کی آ تھوں کو پھوڑ دیا اور سب اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اور اسلام سے مرتد ہوئے حضور کو جروات سے مرتد ہوئے حضور کو جروات ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے خروہ سے واپس تشریف لا رہے میے حضور خان کیا۔ خان کو گول کو ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے خروہ سے واپس تشریف لا رہے ہے حضور خان کیا کہ ان کھی پھوڑ وادیں۔



# حضرت على بن ابي طالب كاغزوه يمن كي طرف



#### 

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت علی کے روانہ کرنے کے بعد حضور نے خالد بن ولید کولشکر دے کر روانہ کیا اور فر مایا اگرتمہاری علی ہے ملا قات ہوتو علی تمہارے سردار ہیں ۔۔



ابن آخق کہتے ہیں حضور نے اسامہ بن زید بن حارثہ کولٹنگر دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ بلقار اور داروم فلسطین کے شہروں کو یا مال کریں اور اس لشکر ہیں اسامہ کے ساتھ زیادہ تر لوگ مہاجرین اولین تھے اور بیر حضور کا آخری لشکرتھا جو آپ نے روانہ فر مایا۔

### حضور من البنداء علالت كابيان

آخر صفریا شروع رہے الاول میں حضور کی وہ علالت شروع ہوئی۔ جس میں آپ نے جوار رحمت پر دردگار کی طرف نہضت فر مائی۔ اس علالت کا بیان مجھ کو اس طرح پہنچا ہے کہ ایک شب حضور بقیع غرقد سے قبرستان میں تشریف لیے ۔ اور وہاں کے اہل قبور کے واسطے وعاءِ مغفرت کرکے پھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لیے ۔ اور وہاں کے اہل قبور کے واسطے وعاءِ مغفرت کرکے پھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لیے ۔ اور اس شب کی صبح کو آپ کو در دشروع ہوا۔

ابومویہ کہتے ہیں ایک شب حضور نے جھے ہار شاد کیا کہ اے ابومویہ ہمی کو تھم ہوا ہے کہ ہیں اہل بھیج کے واسطے دعائے مغفرت کروں۔ بس تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہیں حضور کے ساتھ ہولیا جب حضور قبرستان ہیں تشریف لائے تو فرمایا المسلام علیکم یا اہل المقابوجس حالت ہیں تم ہویتم کو مبارک رہے۔ یہ حالت اس حالت ہیں تا ہو یہ تر ہے۔ یہ حالت اس حالت ہیں تا ہوگا۔ اور آخر کا فتناول کے فتنہ سے بدر جہا بڑھ کر ہوگا۔

پھر حضور نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے ابو مو یہ ہم محمود نیا کے خزانوں کی اور جنت کی تنجیاں دی
گئی ہیں ۔ پس میں نے جنت اور پروردگار کی ملاقات کواختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ حضور
پرفدا ہوں ۔ حضور پہلے دنیا کے خزانوں اور دنیا میں رہنے کواختیار کریں پھراس کے بعد خدا ہے ملنا اور جنت
میں رہنا چا ہیں حضور نے فر مایا نہیں اے ابو مو یہ میں نے تو خدا کی ملاقات ہی کواختیار کیا ہے پھر حضور اہل بقیع
کے واسطے دعائے مغفرت کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے اور صبح کو آپ کا وہ در دشروع ہوا جس میں آپ
نے انتقال فر مایا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جس وقت حضور بھنج سے واپس تشریف لائے ہیں میرے سر میں دردتھا اور میں کہدرہی تھی دارائساہ بینی ہائے سر کے دردحضور نے فرمایا اسے عائشہ سے خدا کی میں بھی داراساہ ہوں۔ بھر فرمایا اسے عائشہ اگرتم مجھ سے پہلے مرجاؤ تو تمہارا کچھ حرج نہیں ہے میں گھڑ ہے ہوکرتم کو گفن دوں اور تم پر نماز پڑھوں اور تم کو ڈن کردوں۔ میں نے کہاتتم ہے خدا کی اگر ایسا ہوتو پھر آ ب اپنی ہویوں میں ہے کسی ہوی کو لا کر میر ۔ عگھر میں خوب عیش کریں گے ۔ حضور میری اس بات سے بنسے اور پھر آ ب کو درد شروع ہوا۔ اور حضور باری باری سے اپنی ہویوں کے پاس ایک ایک شب رہتے تھے۔ جس روز آ ب حضرت میمونہ کے مکان میں سے درد کی بہت شدت ہوئی۔ اور آ پ نے اپنی سب از وائی کو جمع کر کے ان سے بحالت بیاری میر ہے گھر میں تشریف لائے۔ میں رہنے کی اجازت کی ۔ سب از وائی کو جمع کر کے ان سے بحالت بیاری میر ہے گھر میں تشریف لائے۔

#### حضور کی از واج مطهرات کابیان

ابن ہشام کہتے ہیں حضور کی تو تی بیال تھیں۔ عائشہ بنت انی بکر۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب اورام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب۔ اورام سلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس۔ اور زینب بنت بخش بن ریا ب ۔ اور میمونہ بنت حرث بن حزن ۔ اور جو رہے بنت حوث بن الی ضرار۔ اور صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور کل حضور نے تیرال شادیاں فریائی ہیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المونین خدیجہ بنت خویلد سے موئی۔ اور کل حضور نے تیرال شادیاں فریائی ہیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المونین خدیجہ بنت خویلد سے موئی۔ اور کل اولا دآپ کی انہیں سے ہوا ایک آپ کے صاحبز ادے ابراہیم کے۔ خدیجہ کی شادی حضور سے ان کے والدخویلد بن سدنے کی تھی اور بیں اونٹ کا مہر بندھا تھا۔

حضور کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے حصرت خدیجہ ابی ہالہ بن مالک کے پاس تھیں۔اورا بی ہالہ سے ان کے ہاں ہند بن الی ہالہ اور زینب بنت الی ہالہ پیدا ہوئے۔

اورانی ہالہ سے شادی ہونے ہے پہلے حضرت خدیجے تین بن عابد بن عبداللہ بن محر بن مخزوم کے پاس تھیں اور عنیق سے ان کے ہاں عبداللہ اور جار یہ بیدا ہوئے اور جاریہ سے شعی بن ابی رفاعہ نے شادی کی تھی۔
پیم حضور نے مکہ میں حضرت عائشہ بنت الی بکر سے جبکہ وہ سات برس کی تھیں نکاح کیا اور مدینہ بند میں جبکہ ان کی عمر نوسال کی تھی رفعتی فر مائی۔ اور عائشہ کے سواکسی کواری عورت سے شادی نہیں کی ابو بکر نے خود ان کی شادی حضور سے کی تھی اور جارسو در ہم کا مبر مقرر ہوا تھا۔

اور حضور نے سودہ بنت زمعہ بن قبیں بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوگی سے شادی کی۔ بیشادی سلیط بن عمرو نے حضور ہے گئ تھی۔اور بعض کہتے ہیں ابوحاطب بن عمرو بن شمس بن عبدو دبن نصربن ما لک نے سودہ کی حضور ہے شادی کی تھی اور جا رسو درہم کا مہر باندھا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابن اتحق نے پہلے اس کے خلاف بیان کیا ہے بیعنی کہا ہے کہ سلیط اور ایوحاطب حبشہ کے ملک میں تھے۔حضرت سودہ حضور ہے پہلے شکران بن عمر و بن عبدشس بن عبدود کے پاس تھیں۔

اور حضور نے زینب بنت بخش بن رکاب اسدیہ ہے شادی کی اور حضور ہے ان کی شادی ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش نے کی تھی اور حضور نے چارسو درہم ان کا مہر با ندھا تھا۔ حضور سے پہلے زینب زیدا بن حارثہ حضور کے متبیٰ کے پاس تھیں اور انہیں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ فکم قضی ذید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ فکم قضی ذید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ فکم قضی ذید میں اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کے بیاس تھیں اور انہیں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ فکم قضی ذید میں اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کی شان میں اللہ تعالیٰ بیاس کے بیاس کی میاس کے بیاس کے

اور حضور نے امسلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ نخز ومیہ سے شادی فرمائی بیشادی ان کے بیٹے مسلمہ بن الی مسلمہ نے حضور سے کی تھی اور امسلمہ کا نام بندہ تھا اور ان کا حبر سیہ بندھا تھا۔ کہ ایک تو شک جسمیں تھجور کا ریشہ بھر لہ وا اور ایک بیالہ اور ایک بحشہ ۔ امسلمہ حضور سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالا سد کے پاس تھیں اور ابوسلمہ کا نام عبداللہ تھا۔ ابوسلمہ سے ان کے ہاں بیاولا دبیدا ہوئی۔ سلمہ اور عمر واور زینب اور رقیہ۔

اورحضور نے حفصہ بنت عمر سے شادی فر مائی۔ بیشادی حضور سے ان کے والدعمر نے کی تھی اور حفصہ حضور سے پہلے حینس بن ابی حذافہ مہمی کے پاس تھیں حضور نے حیار سودر ہم ان کامبر با ندھا تھا۔

اور حضور نے ام حبیبہ ہے جن کا نام رکلہ تھا شادی فر مائی بیشا دی حضور ہے ملک جبش میں خالد بن سعید بن حاص نے کی تھی اور نجا تئی شاہ جبش نے حضور کی طرف ہے چار سو دینار ان کے مہر کے ان کو دیئے تھے ام حبیبہ حضور ہے پہلے عبیداللہ بن جحش اسدی کے پاس تھیں۔

اور حضور نے جو پر یہ بنت حرث بن الی خرار خزا عیہ سے شادی فرمائی یہ بن معطلق کے قید یوں میں گرفتار ہوکرآئی تھیں ان کامفصل قصداو پر گذر چکا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضور غزوہ بی مطلق ہے والیں ہوئے ہیں تو جوریہ بنت حرث کو آپ نے ایک انصاری کے سپر وکر دیا تھا بطور امانت کے تاکہ وہ ان کو باحفاظت مدینہ ہیں پہنچا ویں۔ پھر جب حضور مدینہ ہیں تشریف لائے تو جوریہ کے والد حرث بن الی ضرار اپنی بیٹی کے چیز انے کے واسطے اونٹ فعد یہ کو لے کر مدینہ کور وانہ ہوئے راستہ ہیں ان اونٹوں ہیں ہے دواونٹ ان کو بہت التجے معلوم بوئے اوران کو انہوں نے پہاڑی ایک گھائی ہیں تقیق کے باس چھپا دیا باتی اونٹ لے کر حضور کی خدمت ہیں نے اوران کو انہوں ان کو آپ بھاؤی ایک گھائی ہیں تھی کے فدید کے واسطے لایا ہوں ان کو آپ قبول کے جے اور جوریہ و جھے دے ورجور نے فرمایا اوروہ اونٹ کہاں ہیں جوتم نے قیق کے پاس بہاڑی گھائی ہیں غائب کر و جھے دے دھور نے کے مضور نے فرمایا اوروہ اونٹ کہاں ہیں جوتم نے قیق کے پاس بہاڑی گھائی ہیں غائب کر و جھے دے دھور نے کے مطور نے فرمایا اوروہ اونٹ کہاں ہیں جوتم نے قیق کے پاس بہاڑی گھائی ہیں غائب کر

دے ہیں جرت بن انی ضرار نے کہافتم ہے خداکی اس حال کی ہمارے سواکسی کو خبر نہیں ہے بیشک آپ خداک رسول ہیں اشھد ان لا الله الا الله و اشھد انك رسول الله فی اور ان کی تقور کے دونوں بیٹوں اور ان کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حرث نے وہ دونوں اونٹ منگا کر بھی حضور کی نذر کئے حضور نے جو بریہ کو چھوڑ ویا جو بریہ بھی مسلمان ہوگئیں۔ حضور نے ان کے باپ حرث کو ان سے شادی کا پیغام ویا۔ انہوں نے حضور سے شادی کا پیغام ویا۔ انہوں نے حضور سے شادی کا پیغام ویا۔ پہلے یہ انہوں نے حضور سے شادی کردی حضور نے چار سودر ہم ان کے مہر کے مقرر فرمائے۔ اور حضور سے پہلے یہ اپنے ہوئی از ادعبد اللہ کے یا سے تھیں۔

ابن ہشام کہتے ہیں اوربعض کو گول کا قول ہے کہ حضور نے ان کو ٹابت بن قیس سے خرید کرآ زاد کیا تھا پھر ہالعوض جا رسودرہم مہر کے ان ہے شادی کی۔

اور حضور نے صغیہ بنت جی بن اخطب سے شادی فر مائی بیذ جبر کے قیدیوں میں آئی تھیں اور حضور نے ان کوا پنے واسطے مخصوص کر لیا تھا اور ان کے نکاح میں ولیمہ کی دعوت بھی کی تھی۔ جس میں صرف ستو اور تھجوریں کھلائی گئی تھیں گوشت روٹی نہتی ۔اور حضور سے پہلے صفیہ کنا نہ بن رہے بن ابی الحقیق کے پاس تھیں۔

اور حضور نے میمونہ بنت حرث بن جزن بن بجیر بن ہزم بن روبیہ بن عبداللّٰہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے شادی فر مائی میمونہ کی شادی حضور سے حضرت عباس نے کی تھی اور حضور کی طرف سے جا رسو در ہم کا مہریا ندھا تھا۔

اورحضورے پہلے میموندانی رہم بن عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک کے پاس تھیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میمونہ بی نے اپنے تین حضور کی نذر کر دیا تھا بینی جب حضور کے پیغام کی خبران

کو پیجی تو ہیاس وقت اونٹ پر سوار تھیں لیس انہوں نے پیغام سن کر کہا کہ بیاونٹ اوراس پر جو پچھ ہے سب خداو
رسول کے واسطے ہے۔اور میمونہ بی کی شان ہیں خداوند تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی ہے:

﴿ وَإِنِ الْمُواَةُ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ "اورا گرکوئی عورت اپنی ذات نبی کو بخش دے۔ اگر نبی اس سے نکاح کرنا جا ہیں تو بیخاص اے نبی تمہارے واسطے جائزے نہ مومنوں کے واسطے"۔

اوربعض کہتے ہیں میہ آیت زینب بنت جحش کی شان میں نازل ہوئی ہے۔اوربعض کہتے ہیں غز ہ بنت جابر بن ہب جو بن منقذ بن عمر و بن معیص بن عامر بن لوکی سے تھیں انہوں نے اپنے تنیئن حضور کی نذر کیا تھااور بعض کہتے ہیں۔ بیعورت بنی سامہ بن لؤکی سے تھی اور حضور نے اس کوا مید میں رکھا تھا۔

اورحضور نے زینب بنت خزیمہ بن حرث بن عبداللّٰہ بن عمر و بن عبدمنا ف بن ملال بن عامر بن صعصب

ے شادی کی بیعورت مسکینوں اور غریبوں پر بہت مہر بانی کرتی تھیں۔ اس سبب سے ان کا نام ام المساکین تھا۔ ان کی شادی حضور سے قبیصہ بن عمر و ہلالی نے کی اور حضور نے چارسو درم مہر کے مقر رفر مائے۔اور حضور سے پہلے میں عرف بن عمر و بن حرث کے پاس تھیں اور عبیدہ سے پہلے جم بن عمر و بن حرث کے پاس تھیں اور عبیدہ سے پہلے جم بن عمر و بن حرث کے پاس تھیں جوان کا چھازا دتھا۔

پس بہ حضور کی کل گیارہ بی بیال ہیں جن ہے آپ نے شادی فر مائی اور حضور کی وفات سے پہلے ان میں سے در نے انتقال فر مایا ایک خدیجہ بنت خویلد نے اور دوسرے زینب بنت خزیمہ نے اور جب حضور کا وصال ہوا ہے تو ان میں سے نو زندہ تھیں جن کا ہم پہلے ذکر کر بچئے ہیں۔ اور دوعور تیں ایسی تھیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فر مایا۔ گر خلوت سے پہلے ان کوجدا کر دیا۔

ایک اساء بنت نعمان کند ہے جب حضور نے ان سے شادی کی تو ان کے بدن پر سفید داغ دیکھے اسی سبب سے ان کو رخصت کر دیا اور ان کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور دوسری عورت عمرہ بنت پزید کلا ہیتھی جب سے ان کو رخصت کر دیا اور ان کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ جب سے حضور نے اس کو اس کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ جب سے حضور نے اس کو اس کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کند ہے نے پناہ ما تگی تی اور بیا ساء بنت نعمان کی جیاز ادبہن تھی۔

اوربعض کہتے ہیں جب حضور نے اس کو بلایا ہے تو اس نے کہا تھا کہ میں اس باعزت قوم ہے ہوں جن کے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں حضور نے یہ جواب س کر اس عورت کو اس کی قوم کے پاس جھیج دیا۔

قریش میں سے حضور کی جھ بی بیاں تھیں خدیجہ بنت خویلد بن ابد بن عبدالعزی بن قصلی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

اور عائشہ بنت الی بکر بن الی قحافہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب بن تقیل بن عبد العزیٰ بن عبد الله بن قرط بن رباح بن زاح بن عدی بن کعب بن لوسی۔

اورام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصیٰ بن کلاب مرہ بن کعب بن لؤی۔

اورام سلمہ بنت افی امید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قبیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی۔ اور ہاقی ویگر قبائل عرب میں سے بیرسات نی بیاں تحییں۔ نینب بنت جحش بن ریا ب بن پیمر بن صبر ۵ بن مر ۵ بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه به اورمیمونه بنت حرث بن حزن بن بجیر بن بزم بن رویبه بن عبدالله بن بلال بن عامر بن صفصعه بن معاویه بن بکرین بروازن بن منصور بن نکر مه بن حصفه بن قیس بن عملان به

اور زینب بنت خزیمه بن حرث بن عبدالله بن عمر و بن عبد مناف بن بلال بن عامر بن صعصعه بن معاویه به اور جویریه بنت حرث بن الی ضرارخز اعیه نم المصطلقیه به

اوراساء بنت نعمان كندبيه

اورغمره بنت يزيد كلابيه-

اورغیر عرب سے سے بی بی لئے تھی۔

صغید بنت حی بن اخطب بی نفسرے۔



### اب پھرہم حضور کی علالت کا بیان کرتے ہیں

حضرت عائشہ ام المومنین فر ماتی ہیں کہ علالت کی حالت میں دو آ دمیوں کا کندھا کیڑے ہوئے جن میں ایک فضل بن عباس تنصاور سرکو کساو د باند ھے ہوئے حضور میرے گھر میں تشریف لائے عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں تم جانتے ہود وسرے شخص کون تنصو و علی بن الی طائب تنصے۔

پھر حضور کے درد میں بہت شدت ہوئی ادر آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیں بھر کر لاؤ۔ اور میں جہر کر لاؤ۔ اور میں جہر خالوتا کے بین غسل کر کے لوگوں میں نکل کران سے عبدلوں۔ چنا نچے ہم نے حضور کوایک بڑے طشت میں جو حفصہ کا تھا بنھایا اور اوبر سے یا ٹی ڈالنا شروع کیا۔ جب حضور خسل کر تھے تو فر مایا ہیں اب تھہر جاؤ۔

ایوب بن بشیر کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور سرکو کساوہ باند ہے ہوئے منبر پرتشریف لائے اور پہلے گفتگو آپ نے بیر کی کہ اصحاب احد پر دروو پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی۔ اور بہت دیر تک دروو پڑھے رہے بھر فرمایا خدانے اپنے ایک بندہ نے اس نعت کواختیار کرنے میں مختار کیا ہے جواس کے پاس ہے پس اس بندہ نے اس نعت کواختیار کیا ہے جوخدا کے پاس ہے ابو بکر اس بات کو بجھ گئے کہ بیر حضورا پی نسبت فرما رہے ہیں۔ پس ابو بکر بہت شدت سے رونے گئے اور عرض کیایا رسول اللہ بم آپ برا بنی جانیں اورا پی اول وقر بان کرنے کو موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے ابو بکرتم اپنی جگہ پر جیتھو پھر فرمایا مسجد میں ہے جس قدر نوگوں کے گھروں کے دروازے کے کو مکر میں ان سے بہتر اپنے سی بیوں میں ہے جس قدر نوگوں میں ہے جس قدر نوگوں میں ہے جس فیرنے میں بیار اسے سی کو بند کر دوسوا پو بکر کے دروازہ کے کیونکہ میں ان سے بہتر اپنے سی بیوں میں جس سے کسی کو بیوں جانیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں کہ حضور نے ای روز یہ بھی فر مایا اگر میں بندوں میں سے کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر کو ہتا تا تا کا کرابو بکر سے میری صحبت اور دین کا بھائی بنا ہے۔ یبال تک کہ خدا ان کو اور بم کو اپنے پاس اکٹھا کر ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور نے اسامہ کو شکر کا سر دار بنا کر شام کی طرف بھیجا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ حضور نے ایک بوعم لڑے کو بڑے بڑے مباجرین کا سر دار بنایا ہے اس روز جو حضور منبر پرتشر بیف فر ما ہوئے۔ تو خدا کی حمد د ثنا بیان کر کے جس کے کہ وہ لائی ہے فر ما یا اے لوگو! اسامہ کے شکر کو بڑھا وَ اور اس میں جا طواور اگر خدا کی حمد د ثنا بیان کر کے جس کے کہ وہ لائی ہو قر مایا اے لوگو! اسامہ کے شکر کو بڑھا وَ اور اس میں جا مواور اس کی اعتر اض کیا اور بیشک اسامہ سر داری کے لائق ہے ۔ اور اس کا باب بھی لائق تھا بھر آ پ منبر پر سے اتر آ ہے۔ اور اس کا باب بھی لائق تھا بھر آ پ منبر پر سے اتر آ ہے۔

اورلوگ اسامہ کے ساتھ جانے کی تیاری میں مشغول ہوئے اور حضور کا مرض بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب اسامہ مدینہ سے نکل کرمقام جرف میں تھہر ہے جومدینہ سے ایک فریخ ہے تو اپ لشکر کا انہوں نے قیام کیا اور حضور کی صحت کی خبر کے منظر رہے۔

روایت ہے کہ جس روزحضور نے اصحاب احد پر درود پڑھا تھا۔ ای روز مہا جرین ہے فرمایا کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور انصار وہی لوگ جیں جن جیں آ کر جس بناہ گزین ہوا ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ ان جی ساتھ انجو نیک جیں ان سے در گذر کرو۔ پھر آ پ منبر ہے انز کرا پند مکان جیں داخل ہو ہے اور درد کی آ پ براس قد رشدت ہوئی ۔ کہ آ پ کوش آ گئے۔ اور آپ کی سب ازواج اور سلمانوں کی عور تیں جن جی ساماء بنت عمیس بھی تھیں حضور کے پاس جمع ہو کیں اور حضر ت عباس بھی موجود سے باس حضور کے کان جی دواؤ الیس چنا نچہ ڈال سے بی حضور کو ہو آ آ گئی۔ کہ حضور کے کان جی دواؤ الیس چنا نچہ ڈال دی۔ جب حضور کو ہو آ آ یا تو دریا فت فرمایا کہ ہے کاروائی کس نے کی ہے سب نے عرض کیا حضور ہے دوا آ پ کے پچا عباس نے ڈالی ہواور ترون مایا کہ ہے کاروائی کس نے کی ہے سب نے عرض کیا حضور ہے دوا آ پ کے پچا عباس نے ڈالی ہوا دروائی الیہ جس کے دوا آ ہی کہ جس سے دو خور کے میں جو حضور نے فرمایا پر کستی ہے کوئی کی ہے سب نے عرض کیا یہ ہو کہ ایا ہے جو کس و دواؤ گئی ہو کہ دیا کہ اس موجود جس سے کوئی کوئی کی جس سے کوئی کی ہو کے دوائی ہو کہ دیا کہ اس موجود جس موجود جس موجود جس موجود جس سے کوئی کوئی کی ہے کہ کہ دیا کہ اس دوئت گھر جس جس کے کا نواں جس سے دواؤ الی جائے ۔ چنا نچہ میمونہ جواس روز روز و دارتھیں ان موجود جس سوامیر سے بچا کے سب سے کا نواں جس سے دواؤ الی جس نے دوائی جس کرتے جس فر مایا تھا۔ کے کان جس بھی دواؤ الی گئی بسبب حضور سے تھم کے جو تنہیں آ آ پ نے ان کے حق جس فر مایا تھا۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں جب حضور کی علالت کی شدت ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ مدینہ ہیں آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضوراس وقت خاموش نتھے اور اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کرمیرے او برر کھتے تھے ہیں۔ ہیں تمجھا کہ آپ میرے واسطے و عافر مارہے ہیں۔

حضرت عائش فرماتی جیل جی اکثر رسول خدا منگر آنیا ہے سنا کرتی تھی کہ آپ فرماتے ہے اللہ تعالیٰ ہرنی کوان کے انتقال سے پہلے دنیا جی رہنے یا جنت جی تشریف لے جانے کی بابت اختیار دیتا ہے۔ چنا نچہ آخر کلام جو حضور سے جی نے سناوہ یہ تھا کہ آپ فرماتے ہے 'بیل الوّفینی الانحلی مِنَ الْجَنّیة ' میں نے اس کلام کوئ کرکہا کہ بی اب حضور ہم کواختیار نے فرما کی گے۔ اور جی سجھ گئی کہ یہ حضور کووہ ی اختیار دیا گیا ہے جس کی نسبت آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہرنی کوان سے انتقال سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔

# حضرت ابوبكر مناتفة كاجماعت عينماز برهانا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب حضور برضعف غالب ہوا آپ نے تھم فرمایا کہ ابو بکر ہے کہوہ ہوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے عرض کیا حضور ابو بکر رقیق القلب اور کمزور آواز کے آدمی ہیں۔ جب قر آن شریف پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔حضور نے فرمایا ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا تھم کرو۔ ہیں نے پھر وہی عرض کیا حضور نے فرمایا ہو۔ ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا تھم کرو۔ ہیں دی وہی عرض کیا حضور نے فرمایا تھم کورتی یوسف کی عورتوں کی مثل ہو۔ ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا تھم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ خرب مایت حضور سرای غرض سرع ض کی تھی کے ہیں جانے تھی ک

حضرت عائشہ فر ماتی ہیں۔ میں نے بیہ بات حضور ہے اس غرض ہے عرض کی تھی۔ کہ ہیں جانتی تھی کہ لوگ حضور کی جگہ دوسرے شخص کو کھڑا دیکھ کر پہند نہ کریں گے اور اس کو بدشگونی سمجھیں گے اور میں اچھانہ جھتی کہ بیہ بدشگونی ابو بھر کے ساتھ ہو۔

عبدالله بن زمعہ کہتے ہیں جب حضور زیادہ علیل ہوئے ہیں اس وقت چند مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت ہیں حاضر تھا۔ بلال نے آپ کو نماز کی اطلاع کی آپ نے فر مایا کسی شخص کو تھم کرو۔ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں۔ ہیں حضور کے پاس سے باہر نکلا۔ اور ہیں نے ابو بکر کولوگوں ہیں موجود پایا۔ ابو بکر اس وقت نہ تھے۔ ہیں نے عمر سے کہاا ہے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ عمر کھڑ ہے ہوئے اور جس وقت عمر نے تکبیر کہی تو عمر کی بلند آ واز کو حضور نے سن کر فر مایا ابو بکر کہاں ہیں۔ خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کر تے ہیں۔ پھر ابو بکر کو بلایا گیا۔ اور بینماز تو عمر نے پڑھا دی اس کے بعد ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں جھے سے عمر نے کہا تھے کو خرابی ہوتو نے جو جھے سے نماز پڑھانے کو کہا۔ تو میں سمجھا کہ حضور نے بچھ کو میر سے نماز پڑھانے کی بابت تھم دیا ہے اگر میں ایبا نہ بجھتا تو ہر گزنماز نہ پڑھاتا میں نے کہاتتم ہے فداکی جھے کو حضور نے بیت تکم نہیں دیا تھا بلکہ جب میں نے ابو بکر کو نہ دیکھا تو تم کو زیادہ حق دار پایا۔
اس سبب سے تم کو تھم کیا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جب دوشنبہ کا روز ہوا۔ جس میں حضور کی و فات ہوئی ہے۔ جس وقت صبح کی

نماز ہور ہی تھی حضور پر دہ اٹھا کر حجر ہ کے در داز ہ پر کھڑے ہوئے اور مسلمان نماز میں حضور کی تشریف آوری کو د کمچے کرخوشی کے مارے بے چین ہو گئے اور حضور نے مسلمانوں کونماز میں د کمچے کرتبسم فر مایا۔

انس کہتے ہیں۔اس وقت سے زیادہ میں نے بھی حضور کی صورت بارونق اورخوب نہیں دیکھی تھی پھر اس کے بعد حضور واپس حجرہ میں تشریف لے گئے۔اورلوگ سمجھے کہ اب حضور کو مرض سے افاقہ ہو گیا چنا نچیہ ابو بکربھی خوشی خوشی اپنے گھر گئے۔

قاسم بن محمطان ہیں عمر کے تعبیر کہنے کے وقت جو حضور نے فر مایا کہ ابو بحر کہاں ہیں خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں بعنی ابو بحرکی موجودگی ہیں دوسر ہے شخص کے نماز پڑھانے کا پس اگر عمر اپنا خالفہ بناؤں تو جو مجھے ہیں بہتر ہتے انہوں نے مجھ کو خلیفہ بناؤں تو جو مجھے ہیں بہتر ہتے انہوں نے مجھ کو خلیفہ بنایا تھی حضور نے ۔ تو لوگوں تھا۔ اورا گر ہیں کی کو خلیف نہیں بنایا بعنی حضور نے ۔ تو لوگوں کو اس میں شک نہیں تھا۔ کہ حضور نے ابو یکر کو خلیف کر دیا۔ اور عمر ابو بحر پر تہمت لگانے والے نہیں تھے۔ اور عمر کے اس آخری کلام سے لوگوں نے جان لیا کہ حضور نے کسی کو خلیف نہیں بنایا۔

ابن آخق کہتے ہیں ہیر کے روز صبح کے وقت حضور اپنے سرکو باند سے ہوئے تشریف لائے لوگوں نے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی گی تشریف آ وری سے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی گی تشریف آ وری سے صف میں پیر کت ہوئی ہاور ابو بکر پیچھے کو ہٹے حضور نے اپنا ہا تھ ابو بکر کی پشت میں لگا کر اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو ۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے ۔ تو لوگوں کھڑے رہو ۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے ۔ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر ایسی بلند آ واز سے فرمایا بو مجد کے باہر تک جائی تھی کہ اے لوگوآ گروش ہوگئی ہاور فین ہوگئی ہا اندھیری رات کے فکڑوں کے آ گئے ہیں ۔ اور شم ہے خدا کی میں نے تمہار سے واسطے وہ ہی چیز طال کی ہے جو قرآن نے حال کی ہے ۔ پھر حضور جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے عرض کہایا نبی اللہ میں دیکھیا ہوں ۔ کہ آ پ نے فدا سے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چاہے ہیں ۔ اور آ ج کا ون بنت خارجہ کا دن ہے کیا میں اس کے پاس ہو آ وَل ۔ حضور نے فر مایا ہاں پھر حضور اپنے وولت خانہ میں داخل ہو گئے اور ابو بکر اپنے گھر پلے گئے۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ای روز حضرت علی بن ابی طالب حضور کے باس سے باہر آئے۔
لوگوں نے پوچھا اے ابوالحن حضور کا مزاح کیما ہے حضرت علی نے کہا بحد اللہ اچھا ہے۔حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی تتم ہے خدا کی ہیں نے حضور کے چبرہ ہیں موت کی علامت دیکھی ہے جسی کہ میں بنی عبدالمطلب کے چبروں ہیں دیکھتا تھا۔ یس ہم تم حضور کی خدمت ہیں چل کر دیکھیں۔ کہ اگر میدام

جمارے اندر ہوگا تب تو ہم اُس کو بہچان لیس گے اور اگر ہمارے سوائسی میں ہوگا تب ہم حضور ہے اپنے واسطے وصیت کرالیں گے۔ حضرت علی نے فر مایافتنم ہے خدا کی میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ اگر حضور نے ہم کواس امرے بازر کھاتو پھر بھی حضور کے بعدلوگ ہم کونہ دیں گے۔ پھراس روز دو پہر کے وقت حضور کا وصال ہوا۔

حضرت عائشہ بن دن فر ماتی ہیں۔ای روز جب حضور مجد ہے واپس تشریف لائے تو میری گود ہیں لیٹ رہے اور ہیں ایٹ رہے اور ہیں ہے۔ایک شخص سبز مسواک لئے ہوئے میرے پاس آیا۔حضور نے اس مسواک کی طرف ویکھا ہیں تبجی کے حضوراس کو لینا چاہتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہیں میمشواک آپ کو وے دول۔آپ نے فر مایا ہاں۔

پس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی۔ اور زم کر کے حضور کو دی۔ حضور نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کا بدن بھاری ہوگیا۔ اور بکا کیک آپ نے او پر نگا وکر کر سے فر مایا۔ ' بیل التی فیڈی وائی گئی مِنَ الْمَجْنَةِ '' میں نے کہائتم ہے اس ذات کی۔ جس نے آپ کوخت کے ساتھ مبحوث فر مایا کیا کہ آپ کو اختیار ویا عمیا۔ اور آپ نے اختیار کرلیا۔ فر ماتی بیں پھر حضور کا وصال ہوگیا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کا میری گود میں وصال ہوا۔اور میری کم عمری اور ناوا تفیت کی بیہ بات تھی۔ کہ میں آپ کا سرمبارک تکیہ پر د کھ کرعورت کے ساتھ اپنا مند پیننے تگی۔

ابو ہریڑہ کہتے ہیں جس وقت حضور کا وصال ہوا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ منافقوں میں سے چندلوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہوگیا حالا نکہ قتم ہے خدا کی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ خدا کے پاس تئریف لے گئے ہیں جھے کہ حضرت موکی خدا کے پاس گئے بتھے اور چالیس روز کے بعد تشریف لے آئے۔ اور ان کے جانے کے بعدلوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ اسی طرح حضور بھی تشریف لے آئے۔ اور ان کے جانے کے بعدلوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ اسی طرح حضور بھی تشریف لے آئے ہیں گے۔ اور جوید کیے گاکہ حضور اس کے باتھ ہیر کاٹ ڈائوں گا۔

ابو ہریرہ گئے ہیں اس وقت ابو ہرآئے اور عمر کی گفتگو کی طرف پچھ متوجہ ہوئے سید ھے جمرہ کے اندر داخل ہوگئے ۔ حضور کے اوپراک جوا در صبری اڑ ہارکھی تھی ۔ ابو بکر نے حضور کا چبرہ مہارک کھول کر بوسد دیا۔ اور فرمایا میرے ماں باپ آپ برفدا ہوں جوموت خدانے آپ کے واسط کھی تھی ۔ اس کو آپ نے جکھ لیا اب کبھی اس کے بعد آپ کی موت نہ پہنچ گی ۔ پھر ابو بکر نے حضور کا چبرہ ڈھک دیا۔ اور باہر آئے ۔ نمر لوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا اے عمر چھچے ہو۔ اور خاموش رہوعم خاموش نہ رہے جب ابو بکر نے و یکھا کہ عمر خاموش نہ رہے جب ابو بکر نے وال کے باس کے باس کے باس ان کے باس کے جمر خاموش نہ وجہ کو جو شاہوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ لوگوں نے جب ابو بکر کی گفتگو تی سب ان کے باس کہ عمر خاموش میں دیا و بکر کی گفتگو تی سب ان کے باس کے اس کے اور خاموش کہ موجوز دیا ابو بکر نے خدا کی حمد و شابیان کی ۔ پھر کہا اے لوگو! جو شخص محمد شابیق کھی پرستش کرتا ہو۔ تو

بیشک خدازندہ ہے بھی ندم ے گا۔ پھر ابو بمرنے بدآ بت بڑھی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَانَ مَّاتَ أَوْ قَبِلَ الْقَلْبَتُهُ عَلَى أَعْقَابِكُهُ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَعْضُرَّ اللّهُ شَيْنًا وَ سَيَجْزِى اللّهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ "اورمحمدً فقط رسول ميں ركيا پس بيا كرم جائيں كے يافق ہوجائيں كتم لوگ واپس ايز بول كے بل كافر ہوجاؤ كے اور جوائي ايز بول كے بل پجر جائے گا۔ پس بركز وہ خدا كو پجھنقصان نبيس بنجا كے تيں اور عقريب خداشكر گذارول كوا چھا بدلددے گا۔ پس بركز وہ خدا كو پجھنقصان نبيس

ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ابو بکرنے جب بیآیت پڑھی لوگ ایسے ہوگئے۔ کہ گویاانہوں نے بھی بیآیت ہی نہی تھی اور اس وفت لوگوں نے ابو بکر ہے اس آیت کو یا دکیا۔ عمر کہتے ہیں جس وفت میں نے ابو بکرے بیہ آیت سی مجھے کو ایسامعلوم ہوا۔ کہ گویا میرے پیرکٹ گئے اور میں کھڑانہ رہ سکاای وفت زمین پر گر پڑا۔اور میں نے جانا کرحضور کا وصال ہو گیا۔

#### سقيفئة بني ساعده كاواقعه

ابن اتخق کہتے ہیں حضور کا وصال ہوتے ہی انصار کے سب لوگ سقیفۂ بی ساعدہ ہیں جمع ہوئے اور باتی حضرت علی بن ابی طالب اور زہیر بن عوام اور طلحہ بن نہیدالقد حضرت فاطمہ بنی دین کے گھر ہیں جمع ہوئے اور باتی کل مہاجرین اور اسید بن حفیر بنی عبدالاشہل میں حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس جمع ہوئے۔ اور اسی وقت ایک شخص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سعد بن عباوہ کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے امر کے ساتھ کچھ ضرورت ہے ہیں تم انصار کے پاس جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ابنا کام متحکم کرلیں۔ اور حضور کا جناز و کمبارک ججرہ بی میں تھا اور تجہیز و تقضین کا پچھ سامان نہیں ہوا تھا۔ گھر کے لوگوں نے اندر سے دروازہ بند کرالیا تھا۔

عمر کہتے ہیں۔ میں نے ابو کر ہے کہا کہ چلو ہم دیکھیں تو سہی کہ ہمارے بھائی انسار کیا کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر نے آخری حج کیا ہے میں بھی اس میں شریک تھا اور عبدالرحلٰ بن عوف بھی مٹی میں میر ہے یا س تظہر ہے ہوئے ستے میں ان کو قر آن شریف پڑھا تا تھا ایک روز عبدالرحلٰ بن عوف نے حضرت عمر کے پاس ہے آگر جھ ہے کہا گہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے امیر المونین کو آگر خبر دی ہے کہ فلاں شخص کہ بتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا تو میں فلال شخص کی بیت کر اول کا ۔ یونکہ ابو جر کی بیت یک ہو وہ ایور تی ہوئی۔ عمر اس کوئن کر بہت خصہ ہوگئے۔ اور فر مایا میں انشا ، القدشام کے بیعت یکا کیک ہوگئی میں وہ ایور تی ہوئی۔ عمر اس کوئن کر بہت خصہ ہوگئے۔ اور فر مایا میں انشا ، القدشام ک

وفت لوگوں میں کھڑا ہوکران لوگوں کو ڈراؤں گا جولوگوں کی حکومت کوان سے غصب کرنا جا ہتے ہیں۔

عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔ جس نے کہاا ہے امیر الموشین ایسا نہ کیجئے کیونکہ یہ جج کا موہم ہے اور اس میں ہر فتم کے لوگ جع ہیں جو عقل و ہوش ہے ہے بہرہ ہیں اور وہی ہجوم کر کے آپ کے گر دجنع ہو جا نمیں گے۔ اور جو اہل عقل ہیں وہ آپ کے قریب تک پہنچ بھی نہ کیس گے چھر جو آپ فر ما نمیں گے۔ وہ لوگ پچھے ہیں کرتا ہے بیان کے اور لوگوں سے پچھ بیان کریں گے پس مناسب ہے کہ آپ مدینہ ہیں پہنچ کر جو پچھ بیان کریں گے اس کو وہ کریں۔ کیونکہ مدینہ ہیں عوام الناس کا ہجوم نہ ہوگا۔ اہل عقل ہوں گے جو پچھ آپ بیان کریں گے اس کو وہ خوب سمجھیں گے اور دومروں سے بھی صحیح بیان کریں گے حضر ت عمر نے فر مایا تم نے ورست کہا مدینہ ہیں جاتے خوب سمجھیں گے اور دومروں سے بھی صحیح بیان کریں گے حضر ت عمر نے فر مایا تم نے ورست کہا مدینہ ہیں جاتے ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہیں بات کو بیان کروں گا۔

ابن عباس کہتے ہیں ہیں آ خرذی المجہ ش ہم لوگ مدینہ ہیں واپس آئے اور جمعہ کے روز میں دو پہر

ڈ لہتے ہی مجدشریف میں آیا اور سعید بن زید بن عمر و بن فیل کو میں نے منبر کے پاس بیٹھا ہوا و کھا ہیں میں بھی

ان کے سامنے بیٹھ گیا اور تھوڑی و برنہ گذری تھی کہ میں نے عمر کو آتے ہوئے و کھا اور سعید بن زید سے میں نے

کہا آئ عمر ایک بات کہیں گے جو خلیفہ ہونے ہے آئ تک نہیں کہی ہے سعید کو میری بات کا یقین نہیں آیا اور کہا

ایسی کیا بات ہے جو پہلے بھی نہیں کہی اور آج کہیں گے۔ استے میں حضرت عمر منبر پر آکر بیٹھے اور سو ذن کے

ادان سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد فر مایا۔ میں آج ایسی بات کہوں گا جو

میری تقدیر میں کہنی کھی تھی۔ اور میں نہیں جا نتا ہوں کہ شاید سے بات میری آخری ہو۔ پس جو اس کو سیجے اور یا ور جو اس کو یہاں تک اس کے بہنچا یا جائے پہنچا دے اور جو اس کو یا د نہ رکھے تو اس کو بینہ چاہے کہ بھی پر کھیوں کو جہاں تک اس سے پہنچا یا جائے پہنچا دے اور اس کو یا د نہ رکھے تو اس کو جہاں تک اس سے پہنچا یا جائے پہنچا دے اور اس کو یا د نہ رکھے تو اس کو جہاں تک اس سے پہنچا یا جائے پہنچا دے اور اس کو یا د نہ رکھے تو اس کو جہاں تک اس سے پہنچا یا جائے پہنچا دے اور اس کو یا د نہ رکھے تو اس کو جہاں تک اس سے پہنچا یا جائے پہنچا دے اور جو اس کو یا د نہ رکھے تو اس کو جہاں تک اس سے پہنچا یا جائے پہنچا دے اور اس کی یا د نہ رکھے تو اس کو یا د نہ رکھے تو کہ کی سے خدا دور تو کی کہنے والا بیا نہ کے کہ مم کم کا ب اللہ میں بعدر جم کی سے اس کی یا تر ار جو اور جم کی اس اللہ میں ہو بیا اقر ار جو اور جم کی باتھ یا حمل ہو یا اقر ار جو اور بھی کہ مست ہو مرد ہو یا عورت ہو گو ایوں کے ساتھ یا حمل ہو یا اقر ار جو اور بھی کہ مرد ہو یا عورت ہو گو ایوں کے ساتھ یا حمل ہو یا اقر ار جو اور بھی کہ مرد ہو یا عورت ہو گو ایوں کے ساتھ یا حمل ہو یا اقر ار جو اور بھی کی بیا گی ہو بھی تھی ۔

حت ہے زائی پر جبکہ دو تھس جو مرد ہو یا عورت ہو گو ایوں کے ساتھ یا حمل ہو یا آخر ار جو اور بھی کی تاب اللہ میں ۔

﴿ لَا تَرْغَبُوا عَنْ ابِنَاءِ كُمْ فَإِنَّهُ كُفُر بِكُمْ يَا كُفُر بِكُمْ آنْ تَرْغَبُوا عَنْ ابَاءِ كُمْ ﴾

"اے لوگورسول خدامن فیل نے فر مایا ہے کہتم مجھ کو اس طرح سے ندا ڑا تا جیسے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے اڑایا ہے۔ تم مجھ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا"۔

پھر میں تم ہے میہ بات کہتا ہوں کہ جھے کو بیے خبر کہنٹی ہے کہ فلاں شخص نے کہائتم ہے خدا کی اگر عمر مرگئے تو میں فلال شخص کی بیعت بیکا بیک ہوئی تھی اور وہ میں فلال شخص کی بیعت بیکا بیک ہوئی تھی اور وہ بیل کوئی تی بیعت بیکا بیک ہوئی تھی اور وہ بوری ہوگئی ہے بیچا یا اور محفوظ رکھا اور تم میں ایساشخص کوئسا تھا۔ جس کی طرف ابو بکر ہے زیادہ لوگوں کی گر دنیس متوجہ وتی ہیں۔

پس جو خص بغیر مسلمان کے مشورہ کے کسی کی بیعت کرے گا دونوں واجب القتل ہوں گے۔ اور ابو بکر حضور مُنَا النَّیْنَا کی و فات کے بعد ہم سب میں افضل و بہتر تھے۔ اور افسار نے ہم سے مخالفت کی۔ اور سب سردار اور اشراف ان کے سقفی بیہ ہم سے پیچھے رہ گئے اور اشراف ان کے ساتھی بیہ ہم سے پیچھے رہ گئے اور تمرا مہا جرین ابو کر کے پاس جمع ہوئے میں نے ابو کر سے کہا۔ چلوہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی افسار کیا کر رہے ہیں۔ پس ہم اس ارا دہ سے جارہے تھے کہ وہ نیک شخص ملے اور انہوں نے ہم سے افسار کے ارا دہ کا حال بیان کیا اور ہم سے بوچھا۔ کہ کہ کہاں جاتے ہو۔ ہم نے کہا ہم بھی انسار ہی کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ اگرتم انسار کے پاس جا قاور اسے کا م کو پورا کرونو تم پر پچھے جرج نہیں ہے۔

حضرت عمر کہتے ہیں۔ ہیں نے کہافتم ہے خدا کی ہم ان کے پاس ضرور جا کیں گاور ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم سقیفہ بی ساعدہ ہیں آئے اور بی ہیں ہم نے ایک شخص کو چا در اوڑ ہے ہوئے بیٹے دیکھا۔ ہیں نے پوچھا یہ کون شخص ہے ۔ لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ ہے ہیں نے کہاان کو کیا ہوالوگوں نے کہا در دہے۔
عمر کہتے ہیں جب ہم لوگ ہیٹے تو افسار کا خطیب کھڑا ہوااور اس نے خدا کی حمد و تنابیان کی ۔ پھر کہا ہم لوگ انسان اور اسلام کے لئکر ہیں اور اے مہا ہرین تم بھی ہم ہی ہیں ہے ایک گروہ ہوااور تمہاری قوم نے تم کو مستا صل کرنا چا ہے جمر کہتے ہیں اس خطبہ کا خلاصہ سے ہوا کہ افسار ہم کو بالکل جڑ ہے اکھیڑ کر ہماری خلافت کو ہم مستا صل کرنا چا ہے ہیں۔ پھر جب شخص خاموش ہوگیا۔ عمر کہتے ہیں ہیں نے گفتگو کرنی چا ہی اور ایک مضمون ہیں نے اپنے نزد یک بہت عمدہ گانٹور کھا تھا۔ اور ہیں چا ہتا تھا کہ ہیں اس کو ابو بکر کے سامنے بیان کروں اور ای واسطے اس کودل ہی دل ہیں خوب دہرار ہا تھا۔ جب ہیں نے بولئے کا ارادہ کیا تو ابو بکر نے بھی ہے کہا اے عرقم ہیٹے رہو ۔ پس میں نے مناسب نہ جانا کہ ہیں ابو بکر کونا راض کروں۔ اور ابو بکر جو جھے نے یادہ جب اس نے بوائی کر تا شروع کیا۔ پس قسم ہے خدا کی جو با تیں میں نے سوچی تھیں۔ سب جانا کہ میں ابو بکر کونا راض کروں۔ اور ابو کم جو جو میں ہی نے بوجیتھ نے کہا کہتم میں نے سوچی تھیں۔ سب جانے دو الے بیان کردیں۔ بلکہاں کہا کہتم میں خیار دیا جو تھیں۔ سب بیان کردیں۔ بلکہاں کہ ہیں خیر و دور افسال اور کہا اے افسار یہ جوتم نے کہا کہتم میں خیر و خوییاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہاں کہ تم میں خور و دیال

ہیں بیٹک بیتم نے بچ کہاتم ایسے ہی ہوگر اس خلافت کے امر کوتمام عرب قریش ہی کے واسطے موزوں جانیں گے۔ کیونکہ بینسب اوروطن میں سب سے افضل ہیں۔

عمر کہتے ہیں پھرابو بکرنے میرااورابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ بکڑے آگے کیااورانصار سے کہاان دونوں میں سے جس کوتم چا ہو خلیفہ بناؤ میں راضی ہوں۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر کی ہیہ بات جھے کو ناگوارگذری کیونکہ جھے کواپئی گردن کا مارا جانا آسان معلوم ہوتا تھا اس بات سے کہ میں ان لوگوں کا سرار بنوں۔ جن میں ابو بکر موجود ہوں ۔ نیمرانصار میں سے ایک شخص نے کہا میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اے قریش ! ایک امیرتم میں سے ہوا اورا یک امیر ہم میں سے ہو۔

عمر کہتے ہیں اس کے بعد گفتگو بڑ گئی اور مجھ کو اختلاف پڑجانے کا اندیشہ ہوا۔ پس میں نے ابو بکر سے کہا۔اے ابو بکر اپنا ہاتھ بھیلا ؤ۔انہوں نے ہاتھ بھیلا یا۔ میں نے ان کی بیعت کی اور پھرمہا جرین اور انصار سب نے ان کی بیعت کی عد بن عبادہ کوتل کر دیا۔
سب نے ان کی بیعت کی پھر ہم سعد بن عبادہ پر چڑھ گئے۔ایک شخص نے کہاتم نے سعد بن عبادہ کوتل کر دیا۔
ہم نے کہا سعد بن عبادہ کوخدانے تل کیا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں وہ دونوں شخص جوحضرت عمراور ابو بکر کوسقیفہ بنی ساعدہ کے راستہ ہیں ملے ہتے۔ عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی ہے ہوئے میں ساعدہ کی نسبت ہم کو بیر وایت پہنچی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی ' فیٹید یہ جانگ ٹیجیٹون آن یہ تنظیر و واللّٰہ یُجیٹ الْمُطَّقِرِیْنَ 'لوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ بیہ کون اوگ ہیں حضور نے فر مایا عویم بن ساعدہ ان جس سے اچھافخص ہے۔

اورمعن بن عدی کی نسبت ہم کو بیروایت پنجی ہے کہ جب لوگ حضور کے واسطے بہت رہ اور کہتے کہ کاش ہم حضور سے پہلے مرجاتے کیونکہ حضور کے بعد ہم کوفتنوں میں پڑجانے کا خوف ہے۔معن بن عدی نے کہافتم ہے خدا کی میں حضور ہے پہلے مرتانہیں چاہتا۔اس واسطے کہ میں بعد وفات بھی حضور کی اس طرح تقد لین کروں جیسی کہ آپ کی حیات میں کرتا تھا اور معن بن عدی حضرت ابو بکر کے زمانہ میں بمقام بمامہ مسیار کذا ہے کی جیات میں کرتا تھا اور معن بن عدی حضرت ابو بکر کے زمانہ میں بمقام بمامہ مسیار کذا ہے کی جنگ میں شہید ہوئے۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جس روز حضرت ابو بکر کی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی گئی اس کے دوسرے روز ابو بکر منبر برآ کر جیٹھے اور عمر نے ابو بکر سے پہلے گفتگوشرو ٹ کی اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد بیان کیا کہ اے لوگو میں نے کل تم سے ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس کو نہ میں نے کتاب اللہ میں پایا نہ حضور نے اس کے متعلق

لے اس میں ایسے لوگ میں جو یا کیزگی کو پسند کرتے میں اور خدا یا کیزور ہے والوں کو پسند کرتا ہے۔

جھے ہے کوئی عبدلیا تھا گر میں نے اس کواس سب سے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حضور منا تی آغظریب ہمارے امر (خلافت) کی تدبیر کردیں گے اور بیشک خدائے تمہارے درمیان میں اپنی کتاب یا تی رکھی ہے۔ جس کے ساتھ اس ساتھ اس نے اپنے رسول کو ہدایت فرمائی۔ پس اگرتم لوگ اس کو مضبوط پکڑو گے خداتم کواس کے ساتھ ہدایت کرے گا اور اب خدائے تمہارے امر (خلافت) کوتم میں بہتر شخص رسول خدا کے صحابی ثنانی اٹسنین اِڈھما فی کرے گا اور اب خدائے تہارے امر (خلافت) کوتم میں بہتر شخص رسول خدا کے صحابی ثنانی اٹسنین اِڈھما فی النقاد پر جمع کیا ہے۔ پس تم کھڑے ہوگران کی بیعت کرو۔

چنانچے سب لوگوں نے عام طور پر حضرت صدیق کی بیعت کی پھر حضرت ابو بکر نے گفتگوفر مائی۔ چنانچہ ضدا و ند تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بیان فر مایا کہ اے لوگو میں تم پر والی بنایا گیا بہوں حالا نکہ میں تم بیس بہتر نہیں بول پس اگر میں نیکی کروں تم میری مدد کرو۔ اور اگر میں برائی کروں پس تم مجھے کوسید حما اور قائم کر دوراست گوئی امانت ہا اور جھوٹ خیانت ہا اور جو شخص تم میں کمزور ہو وہ میرے نزویک قوی ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دلواؤں گا۔ اور جو شخص تم میں قوی اور زبروست ہے وہ میرے نزدیک ضعیف اور کمزور ہے میں انشاء اللہ اس ہے لوگوں کا حق دلواؤں گا جواس نے جبراً لے لیا ہے۔

اےلوگو! جس قوم نے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ترک کیا خدااس قوم کوذلیل وخوار کرتا ہے( جیسے اس ہمارے زمانہ کے مسلمان حیران و پریشان ہیں اور روز اس تفتیش اور تحقیق کے واسطے جلسے کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے تنزل اورافلاس اور مذلت کے اسباب کیا ہیں۔

اب یقین ہے کہ ان کوا ہے اس سوال کا جواب شافی مل گیا ہوگا۔ جوحفرت خلیفہ اول خلافت کے پہلے ہی روز بیان فر ماچکے ہیں مگر دیکھا جا ہے کہ مسلمان اپنے اس مرض کو تحقیق کر کے اور پھراس کی دواہے بھر واقف ہو کرعلاج کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں یانہیں خداان کواپنی صحت کے قائم کرنے کی توفیق دے اوراپی امدادان کے شامل حال فر مائے ) اور جس تو میں فخش افعال عام طور سے رواج پاتے ہیں۔خداان پرطرح طرح کی بلائیس نازل فر ماتا ہے۔

اے لوگو! جب تک میں غدا ؤرسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔اور جب میں غدا ورسول کی نا فر مانی کروں۔پس میری تم پر پچھاطاعت نہیں ہے۔اب جاؤا پی نماز پڑھوخداتم پر رحمت کرے۔

ابن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانۂ جابلیت خلافت میں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جارہا تھا اور وہ اپنے کسی کام کے واسطے جاتے ہتے اور اپنی دل میں کچھ با تیں کررہے تھے۔ میر سے سوا اور کوئی ان کے ساتھ نہ تھا اور ایک درہ ہاتھ میں تھا اور اپنے ہیروں کی پچھلی طرف درہ کو مارتے تھے پس ریکا کی میر اور ایک میر اور کہنے گئے اے ابن عبا براتم جانے ہو کہ جس روز حضور کی وفات ہوئی ہے میں نے نہ وہ اب کیوں کہنا تھے۔

( ایعنی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے وغیر ذلک) میں نے کہا میں نہیں جانتا اے امیر المونین آپ ہی واقف ہوں کے عمر فرمانے گئے اس کا باعث بیتھا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا' وَ گذلِلكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِيَّكُونُواْ شُهِدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا''اور میں بیہ بھتا تھا کہ حضور اپنی امت لیس قیامت تک زندہ رہ کران کے اعمال کے گواہ ہوں کے پس اس سب میں نے اس روز وہ گفتگو کھی۔

# حضور مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِن تَجْهِيزِ وَتَكَفِينِ اور دُن

ابن ایخل کہتے ہیں جب ابو بحری لوگوں نے بیعت کرئی۔ اب لوگ حضور کی جہیز وتکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنا نچہ حفرت علی اور عباس اور آخم بن عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان حضور کا آز دُفلام بیسب لوگ آپ کے شاور دینے جس شریک بتھا اور اوس بن خولی نے جو حضور کے سحالی انصاری اور بدری بتھے آ کر حضرت علی ہے کہا کہ اے علی جس تم کو خدا کا اور اس حتی کا داسط دیتا ہوں جو حضور ہے ہم کو ہم حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ سے معرف نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ سے اور اسامہ بن لگائے ہوئے تھے۔ اور عباس اور فضل اور قتم حضرت علی کے ساتھ کروٹ بدلوانے میں شریک تھے اور اسامہ بن زید اور شقر ان پانی ڈالتے تھے اور حضور کو سینہ ہوئے تھے اپنا ہا تھ حضور کے جسم کو نہ لگائے ہوئے تھے اور فر ماتے تھے میرے مال بوٹ ہی پاپ آپ پر فدا ہوں آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور باپ آپ پر فدا ہوں آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور کے جسم مطہر سے کوئی چیز الی ظاہر نہیں ہوئی جواکھ مردوں سے ہواکر تی ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کوشس دینے کا ارادہ کیا تویہ تشویش ہوئی کہ حضور کے کپڑے بدن پرسے اتاریں یا آئیں میں عسل دیں آخر جب بہت اختلاف ہوا تو سب کے سب لوگوں کو او تھے آگئے۔ اور ایک دم سب کی گردنیں جھک کر ٹھوڑیاں سینہ سے لگ گئیں۔ اور سب پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کر دیا۔ اور اس نیند میں مکان کے ایک گوشہ سے آواز آئی۔ کہ حضور کو کپڑوں سمیت عسل دو۔ اور کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیا اور فور آس آواز کو سنتے ہی سب ہوشیار ہو گئے اور کپڑوں سمیت حضور کوشس دیا۔ پانی ڈال کر کرتہ کے اوپر ہی سے حضور کے جسم کو ملتے تھے۔

پھر شسل کے بعد تین کپڑے گفن کے حضور کو بہنائے گئے۔جن میں سے دو کپڑے سحاری تھے اور ایک

جا درمبري هي \_

ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کے واسطے قبر کھدوانے کی تجویز ہوئی تو ابوعبیدہ بن جراح اہل مکہ کے طریق پرگڑ ھا کھودتے تنے اور ابوطلحہ زید بن مہل اہل مدینہ کے موافق لحدیناتے تنے۔ پس حضرت عباس نے دو آ دمیوں کو بلا کرایک کوابوعبیدہ بن جراح کے پاس اور دوسرے کوا بی طلحہ کے پاس ان کے بلانے کو بھیجاا ور دعا کی کہا ہے خداا ہے رسول کے واسطے جیسی قبر جا ہے اختیار کر۔ پس جوشخص ابوطلحہ کے پاس گیا تھا۔ وہ ابوطلحہ کو لے آیا۔ اور انہوں نے جضور کے واسطے لحد تیار کی اور جب سہ شنبہ کے روز حضور کی جبہیر وتکفین سے فارغ ہوئے تو مکان ہی میں آپ کا جناز ہ ایک تخت پر رکھا گیا۔اب لوگوں مین دفن کرنے کی بات میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہاحضور کومبحد میں دفن کرنا جاہتے۔اور بعض نے کہاصحابہ کے پاس دفن کرو۔ابو بکرنے فر مایا میں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے جن نبی کا انتقال ہوا۔ وہ اسی جگہ دفن کئے گئے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پس حضور کا بچھونا اٹھا کراس کے بنچے قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے ۔تھوڑے تھوڑے آتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے مردوں کے بعد عورتوں نے نماز پڑھی اورعورتوں کے بعد بچوں نے پڑھی اور کسی نے حضور کی نماز جنازہ کی امامت نہیں گی۔ پھر بدھ کی نصف شب کے وقت حضور کو ڈن کیا گیا۔ حضرت عا کشد فر ماتی ہیں ہم کو چہارشنبہ کی شب کوحضور کے دفن ہونے کی اس وقت خبر ہوئی جب ہم نے بدھ کی آ دھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور فت کی آ واز تی۔

حصرت علی اورفضل بن عباس اورفتم بن عباس اورشقر ان حضور کے غلام آ پ کے دفن کرانے کے واسطے قبر میں اتر ہے۔اوس بن خولی نے حضرت علی کو دہی قتم دی۔حضرت علی شیٰ ﷺ نے فر مایا۔تم بھی اتر آؤ۔ چنانچہ و وبھی اتر کرشریک ہوئے۔اورشقر ان نے حضور کی ایک جا درجس کو آپ اوڑ ھااور بچھایا کرتے تھے۔ اس کوبھی آپ کے ساتھ دفن کر دیا۔اور کہا یہ جا در آپ کے بعد کوئی نداوڑ ھے گا۔

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضور کو دفن کرنے کے وقت میں نے اپنی انگوشی قبر میں گرا دی اورلوگوں سے کہا۔میری انگوشی گریڑی ہے حالانکہ میں نے اس کوقصد آاس واسطے گرایا تھا کہ سب کے بعد میں حضور کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور میرے بعد کوئی نہ لگائے۔

عبدالله بن حرث کہتے ہیں۔ میں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت عمریا حضرت عثمان کے زمانہ میں عمرہ کیا اور حضرت علی اپنی بہن ام ہانی بنت اپی طالب کے پاس مکہ میں جا کرتھبرے۔ اور جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو عسل فر مایا۔ پھران کے پاس عراق کے چندلوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا اے ابوالحن ہم آپ ہے ایک بات دریافت کرنے آئے ہیں ہم جاہتے ہیں کہ آپ اس سے ہم کوخبر دار کریں۔حضرت علیؓ نے فر مایا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ۔ زتم سے بیان کیا ہے کداس نے سب کی نسبت حضور سے نیا عہد کیا سرت این برام یا در سوم

مر المرسب سے آخر حضور کو ہاتھ لگایا ہے اہل عراق نے کہا ہاں بیشک ہم بھی یہی ہار۔ دریافت کرنے آئے سے ۔دوسب سے آخر میں تئم بھی یہی ہار۔ دریافت کرنے آئے سے ۔حضرت علی بنی ہدند نے فر مایا وہ جھوٹا ہے سب سے آخر میں تئم بن عباس نے حضور کو ہاتھ لگایا ہے۔ حضرت عا کشفر ماتی ہیں حضورا بنی بیماری کی حالت میں ایک سیاہ چا دراوڑ ھے ہوئے ۔ بھی آپ اپنا چہرہ اس چا در سے ڈبک لیتے تھے اور کبھی کھول دیتے تھے اور فر ماتے تھے خدا ان لوگوں کو قبل کرے جنہوں نے اپنا اس چا در سے ڈبک لیتے تھے اور کی حضورا بنی امت کوڈرانے کے داسطے ایسا فرماتے تھے )۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب ہے آخر جوعبد حضور مُنْ اَنْتِیْمُ نے لیا وہ بیرتھا کہ ملک عرب میں دودین نہ چھوڑے جائیں۔

ابن آتحق کہتے ہیں حضور کی وفات کے بعد مسلمان بہت بڑے صدمہ میں مبتلا ہوئے۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے۔ اور یہدیت اور نصرانیت کا زور ہونے لگا۔ نفاق منافقوں سے فاہر ہوا۔ اور مسلمان ایسے ہو گئے جیسے بکریاں اندھیرے جاڑے کی رات میں پریشان پھرتی ہیں۔ اور ان سب باتوں کا باعث حضور کا انتقال پر ملال تھا۔ یہاں تک کہ خدانے سب لوگوں کو حضرت ابو بکر پر جمع کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور آن ہے ہوں اس کے بعد اکثر اہل مکدنے مرتد ہونے اور اسلام سے پھر جانے کا قصد کیا۔ یہاں تک کہ عمّاب بن اسید جو حضور کی طرف سے مکد کے حاکم تھے۔ ان لوگوں کے خوف کے مارے پوشیدہ ہو گئے۔ تب سہل بن عمر و نے کھڑ ہے ہو کر خدا کی حمد وثناء بیان کی پھر حضور کی وفات کا ذکر کیا۔ اور فر مایا حضور کی وفات سے اسلام کو بچھ کمزوری نہیں پنچی ہے بلکہ اسلام اور زیادہ قوی ہوگیا ہے۔ پس جو شخص اسلام میں شک کرے گا۔ ہم اس کی گردن ماریں گے۔ اس بات کوئ کرلوگ اپنے ارتداد کے ارادہ سے باز رہے۔ اور عمّا ب بن اسید بھی ظاہر ہوئے۔

سهبل بن عمرو كاليمي وه مقام ب جس كى نسبت حضور فلا في المن خطاب سے ارشاد كيا تھا كه عنظر يب بيا يسے مقام ميں كھرا ہوگا۔ كرتم اس كو براند كهو كے (پس وه مقام بيتھا كه سهبل نے كھر ہوكرا بل كه كوار تداد سے روك ديا۔ بيرت نبوية تم ہوئى ' وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَكِيْرًا وَ صَلَائَهُ وَ سَلَامُهُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدُ وَ الطَّيبِيْنَ الطَّاهِ وِيْنَ وَ صَحْبِهِ الْاَحْمَادِ الرَّاضِدِيْنَ '۔



